ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1

Class No. 181-947

Book No. 1 2...

Accession No. 99

## DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY

ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1. Cl. No. 181.947

Ac. No. 0 99 Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 0.6 P. will be charged for each day the book is kept overtime.



|                | ضامن                                      | 2 <u>4</u> | Tes .                                       |  |  |
|----------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--|--|
|                | سلام                                      | فلسفة      |                                             |  |  |
| ا وليري        |                                           |            |                                             |  |  |
| سن             | مضمون                                     | منحه       | مضمون                                       |  |  |
| اباد           | باب<br>صوفیت<br>اث                        | , ,        | باب<br>یونانیت کی ترجانی ریاد<br>زبان میں ۔ |  |  |
| امرا<br>امرا   | راسخ العقبده ما<br>راسخ<br>مغر بی فلسفه - | 4~         | باب<br>عربی دور۔<br>باب                     |  |  |
| YIF            | اب<br>روات بېزود<br>ابك                   |            | عباسیول کی آمد۔<br>ایب<br>متربین -          |  |  |
| رلطینی<br>۱۲۲۱ | ه عربی فلاسفه کاژ<br>مرزسیت بر-<br>خاتمه- | 41         | اب<br>معتزله<br>ابب                         |  |  |
|                |                                           | 1.4        | مشرقی فلاسفه                                |  |  |



يونانيت كى ترجان سريانى زبان ميں

صغات ذیل کاموضوع بحث اس تقافتی انتقال کی ایخ ہے جس سے
یونا ن فلسفہ ومحمت یونا نی ما ول سے سریانی بولنے والی قوم نک بہنے اور وہاں
سے عالم اسلام کے عربی ہوئے والوں مک اوراس طرح سے آخر کارمغر فی اور پ
کے لاطینی اہل مدرسہ تک منتقل ہوئے ۔ یہ امر کہ اس قسم کا انتقال فی لعیقت وقع فیر ہوا ہے تقرون وسطی کی تاریخ کے مبندی مک کو معلوم ہے بیکس یہ انتقال کس طرح
سے ہوا اور کون کو ن سے اثرات اس کے محرک ہوئے اور را ہیں اس کی کے کہ کہ بیاری یہ اس می کی کا ایک کی تعقید میں اس کے کہ کہ بیاری واقعی ہیں اس کی تعقیدات ملف می کہ کہ اور ا مین شرین اور آگرین پرسے والے کے لیے بہ آسان سے ہم وست نہیں ہوگئیں اگر موسن اس کے دور کا صرف میرسری تذکر وکردیتے ہیں ، اور ان کے بہال بغیر او قات میں وغریب اریخی فلطیاں لمتی ہیں ، جس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ جن اُفا سے انخوں نے کا م لیا ہے ووقرون وسلی کے صفیفین ہی ہیں ، جنسیں سلمانوں میں عمل زندگی سے نئو و فاکن نسبت بہت ہی اقص معلو مات تعییں۔ قرون وسلی کے وسٹور کے مطابق بعض وقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی فلاسفہ میں سے صرف عنوان سے کیا جاتا ہے ۔ اگر چہ حقیقت یہ ہے کہ اہم فلاسفہ میں سے صرف ایک فلسفی ایسا ہے ، ہونسلاع ب ہے اور اس کے کام سے متعلق می نبی ہہت کم باتیں معلوم ہیں ۔ بیصنف عرب بہت ہی کم سخے۔

اس باب میں میں بین اون پر فور کرنا ہے۔ اول یہ کہ یونا نی افکار ں وقت جبکہ یہ اختلا فات واقع ہو کئے ترقی کی کس منزل تک پنچ کھے تھے۔ و سرے یہ کہ ان اختلا فات کا کیا سب تھا اور یہ کس جانب مائل تھے گیسے یہ کہ یونا نی تدن اپنے مشرقی ماحل میں نشو و خاکی کو نسی خاص اور منزن کے دارجہ

ہم پہلے اس سوال کو لیتے ہیں کہ یو ناِن تندن ترقی کی کس منزل تک بنیج چکا مقال در اس کا استمان ہم اس علمی زندگی سے کرسکتے ہیں جس کا زالمار ُ اس زَ ا نے کی حکمت و فلسفے سے ہوتا ہے، حبر قطعی علامات کا ا**نل**یا رمو<sup>د</sup> ما ہے۔ انگریز می تعلیم جس پر زیا و و تر ا ن اص فلیہ ہے جو نشا ۃ حدید و سے حاصل ہو کے ہیں افلینے برنمی اس *طرح سے بٹ کر*تی ہے کہ گو یا یہ ارسکور پرختم ہوجاتا ہے ، اور ایک طویل و تفضی سے بعد (جس میں قدما ئے بعض نالائق و ناخلف ور ناگزرے ہیں جوشکل اس لابق ہیں کہ ان رہنجیدیگ م موضوعه به مب اکه برخم کی زندگی سلسل مونی سب خوا ت کی زندگی ہوم یا جسم کی طبیلی زندگی واوریہ بات اس اساسی قانون کے ف يوتى مي . زندگى الساب وتنائج كا دائمي سلسلد بي بس برما و ف كى توجیر کسی ایسی ملت سے ہونی جا سے جواس سے پہلے گز را ہے 'اوریہاس مینجے کی روشنی ہی میں اوری مطرع سے منجھ میں آسکتا ہے ' جواس کے بعد موالہ ہے جس دورکو ہم قرون دسطلی سکتے ہیں' و ہ خو د ہارے زیالنے کی تفافتی حالت کے ارتقا میں اہم مرتبہ رکھتا ہے ، اور اس متقل شد و تقا فت کا بہت محیامرون ے مجو قدیم یونا فی تذکن سے سریا نی عربی اور عبرانی واسطوی سے ہوگرینی ہے۔ لیکن یا ثقافت عصر قدیم ہے ایک زندہ شئے اور غیر منقلع اور '' زند من نشوونا کی صورت میں آتی ہے ، حب قدیم زمانے کے بڑے ماہب کاظف ان بعد کے دوروں سے گزر تاہے اتواس میں بہت سے تغیرات ہوجاتے ہیں۔ لیکن فوویه تغیرا سند سمی زندگی کا ایک بوت بن زمب کی فوج سے فلسفتی

مِن بِتشرینِ اور اُتمریٰ پر معند وا اے سے بیہ آسان سے ہم وست نہیں بوکسیں اکثر مورخ اس کے دور کا صرف سرمری تذکر ہ کردیتے ہیں ، اوران سے بہال بض او قات میں وغریب تاریخی فلطیاک تھی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن آخذ سے اخوں نے کا م لیا ہے و وقرون وسطی سے صفیفین ہی ہیں بہضیں سلانوں میں عمل زندگی سے نتو و ناگی نسبت ہرت ہی ناقص معلو مات ت*سیں۔ قرو*ن و ملا*ے ک* وسنور سيم مطابل بعض وقات بم يه ديمية بي كرع بل مصنفين كا وكرع بول عنواب سے كيا جا الب - اگر چلقيفت يد الكي المم فلاسفديس سے ميرف ایک فلسنی ایساہ ، جنسلاء ب ہے اور اس کے کام کے تعلق می نستی ہوت إتيس معلوم بين . يمصنف عربي بوسنة والى جاعت سي تونعلق المعيمة تتح

عمرانی الحقیقت ان می عرب بہت ہی کم ستھے۔

بعد کے زمانے میں جب اوالی تعلید کا زور موا تو یونا فی تعافت کر دوشیں لى مشرق ا قَالَمَ مِن سِيلَ كُنَّى ، جوسَرياً في عِقبل آرا مي ، يا فارسي ولتي تعين اوران ظارجی ماحولوں کے اندر اس کا نسبتہ محدد دنشو و نا ہوا، ملکہ کہ سکتے ہیں کہ اس کے انک طوع کا صوبا نی ہجہ اختیا رکرایا۔ یہاں سل کا کو نی سوال نہیں ہے۔ ثقافتِ آبا نُ مِيراث كِے جزوكي حيثيت يے متو اُرث موكر باب سے بنيط ك طرف منتقل نېيى مونى . ملكه پيميل و لنقل و تقليد تعليم و ترسيت اورأس تسم كي دوري چیزوں سے مامل ہوتی ہے، اور معاشری گرو ہول اور افرا دوو اول کے ا بین اس قسم سے اتعمال میں مشترک زبان سے استعمال سے بہت مرو ملتی ہے اوراخلاف زالان اس تے لیے بہت بڑی رکا وطمو اے میسے می الی تدل ينانى بوسنے والى دنيا سے إبرمقامى زبانين بوسنے والى اقوام ين ميداا اس تیں تنیزات ہونے تھے۔ اس کی وجہ بیمی مونی برکہ یہ مقامی زبالیں این اولنے والی مِاعتيں يوناني ونيا سے قديمي ربط إلى ركمنِا نه جائجتي تفيس كيونكم اللها أن مسال ى بنا پرسخت قسم سمے اختلا فات پیدا ہو گئے نتھے . اور ان لوگوں کی طرف سے سخت عنا ویلدا ہوگیا تھا مجنیں بازنطینی سلطنت کے رسمی کلیسا نی گروہ مے مقابلے یں برقتی کہا جا اعما۔

اس باب میں میں تین باتوں پر فورکر'ا ہے۔ اول یہ کہ یونا نی افکار اس دقت جبکہ یہ اختلا فات واقع ہو کئے ترقی کی کس منزل تک پنچ مکی تھے۔ دو سرے یہ کہ ان اختلا فات کا کیاسب تما 'اور یہ کس جانب مائل تھے تیسے یہ کہ یونا نی تمذن اپنے مشتر فی ماحل میں نشو و ناکی کونشی خاص اور

رس ذیائے کی مکت و فلسفے ہے ہم تاہے، جب سشرقی شاخ سے افتراق کی قطعی علامات کا اظہا رمو<sup>" نا</sup>ہے۔ انگریزی تعلیم جس پر زیا د و ترا ان اصول کا علبه ہے جونشا ق جدید و سے حاصل ہوئے ہیں افلیفے پر کھی اس طرع سے بھٹ کرتی ہے کہ گویا یہ ارسکور برختم ہوجاتا ہے ، اور ایک طویل و تنف کے بعد دجس میں قدما ے بعض الآنق و ناخلف ور ٹاگررے ہیں جوشکل اس لابق ہیں کہ ان رسنجیعگ ے ساتھ غور کیا جائے ، ڈیکارٹ سے بھر شروع ہو جا ا ہے، گڑائے الاصول موضوعہ یہ ہے، کہ ہرسم ک زند گی سلسل ہوتی ہے، خوا ہ و و معاشری جاعت کی زندگی ہور ایسم کی طبیلی زندگی، اور یہ بات اس اساسی قانون کے خلاف يرتى ہے۔ زندگی الساب ونمائج كا دائمي سلسله ہے يس ہرماو نے كى توجیرسی ایسی ملت سے ہونی چا سے جواس سے پہلے گزرا ہے ،اور بیاس منتجے کی روشنی ہی میں یو ری طی سے سمجہ میں آسکتا ہے رہواس کے بعد مواہم جس دورکو ہم قرون وسطلی کہتے ہیں 'و ہ خود ہارے زیالنے کی تغافتی حالت ہے ارتقا میں اہم مرتبہ رکھتا ہے ، اور اس منتقل شد و تقا فت کا بہت تحییم مول ے رجو قدیم یونا نی تذک سے سریا نی عربی اور عبران واسطوی سے ہوکر پینی ہے الیکن یا ثقافت مصرقدیم سے ایک زندہ شے اور غیر منعلم اور سکسل نشوونا كى صورت من آتى ہے . حب قديم زمانے كے بڑے مامب كاظلف ان بعد کے دوروں سے قزر تاہے بتوا م میں بہت سے تغرات ہوجاتے ہیں۔ ليكن فووية تغيرات المجى زندكى كاايك بوت بن نيهب كافع سي فلسفيس

بعد کے زانے میں جب اوائی تعلید کا زور مواتو او ان ان تعافت کر وہیں کی مشرق اقوام میں جس اوائی مشید کا دوران خارجی احوال کے اندراس کا استہ محدود ونشو و نا ہوا ، بلکہ کہ سکتے ہیں کہ اس کنے ایک خاصو بائی ہجہ اختیار کر میا۔ یہاں نسل کا کوئی سوال ہیں ہے۔ انقافت آبائی میراث کے جزو کی حیثیت سے متوادث ہو کر باب سے بھیلے کی انقافت آبائی میراث کے جزو کی حیثیت سے متوادث ہو کر باب سے بھیلے کی طوف متعل ہیں ہوتی ہے اور معاشری گرو ہوں اورا واو دونوں کے چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اور معاشری گرو ہوں اورا واو دونوں کے چیزوں کے استعال سے بہت دونوں کے ایمن اس کے لیے بہت بڑی رکا و میں ہوتا ہے برجت ہوئی ہے اورا ختال ف زبان اس کے لیے بہت بڑی رکا و میں ہوتا ہے بھیلی ہیں اورا ختال ف زبان اس کے لیے بہت بڑی رکا و میں ہوتا ہے بھیلی ہیں اورا ختال ف زبان اس کے استعال سے بہت ہوتا ہے جاتھ میں کیونا کی میں اورا ختال ف نیا سے قربی ربط باتی رکھنا نہ چاہی تھیں کیونا کہ انہا نی سال ای سال ایس ہوتا ہو گئے شخے ۔ اوران لوگوں کی طرف کی سنا پر سخت میں میرائی کی سال کی سنا پر سخت میں میرائی کی سنا پر سخت میں میرائی کی اس کی سنا پر سخت میں میرائوں کی طرف کی سنا پر سخت میں میرائی کی سال کی سنا پر سخت میں میں کی سنا ہو گئے شخے ۔ اوران لوگوں کی طرف سے سے سخت منا و بیدا ہوگی ہو گئی سال کی سنا پر سخت میں میرائی کی استال کی سنا پر سخت می کیا ہوگی کیا گئی اس کی سنا پر سنا پر سخت کی میں برحتی کہا جا گئی ہیں اور سنا کی سنا کی سنا کی سنا کی سنا کی سنا کی سنا کر سنا پر سنا کو کی کہا جا گئی ہوئی کہا جا گئی ہوئی کہا جا گئی ہوئی کہا جا گئی ہوئی کہا جا گئی گئی کی کہا ہوئی کیا گئی کی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کی کھی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کے مقاطر کے کئی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کو

اس باب میں مہیں تین باتوں پرخور کرنا ہے۔ اول یہ کہ یونا نی افکار اس وقت جبکہ یہ اختلا فات واقع ہو ئے ترقی کی کس منزل تک پنچے کیے تئے۔ ووسرے بیا کہ ان اختلا فات کا کیا سبب عما اور یہ کس جانب انل تھے تیسرے بیہ کہ یونا نی خدن اپنے مشرقی ماحل میں نشو و ناکی کو کسی خاص لاو اختیار کرتا ہے۔

ہم پہلے اس سوال کو لیتے ہیں کہ یو نا نی تعدن ترقی کی کس منزل تک ینیج کیا علا اور اس کا امتحان ہم اس علی زندگی سے کر سکتے ہیں جس کا المار رس زیانے کی عمت و فلسفے سے ہوتا ہے، حب مشرقی شاخ سے ا**فتراق کی** تطعی علامات کا ا**نلیا** رمو<sup>ت</sup>اہیے۔ انگریزی تعلیم جس پر زیا دو ترا ان ا**مول کا** غلبہ ہے جو نشا ۃ جدید و سے حاصل ہوئے ہیں افلسفے پر تھے، س طرح سے بحث کرتی ہے کہ تو یا یہ ایسکوریز ختم ہوجاتا ہے ، اور ایک طویل و تف کے بعد (حس میں قدما ل يبغن نالانق و ناخلف ورثا گزر به بين جونشكل اس لاين وين كه ان رستجيعك ما تمذغور کیا ما ہے ، ڈیکا رک ہے *بھر شروع* ہو جا" ا ہے ، گڑائ ول موضوعه بر بسبه اکه برقسم کی زندگی مسلسل موئی بسبه خوا و و ومعالتری جاعت کی زندگی جویم یا جسم کی طبیلی زندگی، اور یه بات اس اساسی قانون کے ف يُرَقّ ہے۔ زندگی الباب ونمائج کا دائمی سلسلہ ہے ہیں ہرماو تے کی ہونی جا ہے جواس سے پہلے گزراہے اور یہاس نی ہی میں اوری طی مسے منجد میں آسکتا ہے بھواس کے بعد موالع ب م جو قدیم یونانیٰ تذکّ سے سریانی عربی اور عبرانی واسطوی سے ہوکریٹیمی م اليكن أيد ثقافت عصر قديم سے ايك زنده شے اور غير منقطع اور نشوونا كي صورت من آتى با عديم زمان ك كررك ما ما ما المساف ان بعد کے دوروں سے گزرتا ہے اتواس میں بہت سے تیزات ہوجاتے ہیں۔ اليكن فوويه تغيرات المجمى زندگى كاايك بموت بين نيب كافع سے فلسفتي

فلسفة اسلاء

جس مدیک کر خیتی زندگی رکھتا ہے، اس سے اندرتغیرو تبدل مونا اور تنیر مالات اورنی طروریات کے خود سلابق بنا نا طروری ہے۔ یہ اپنے یا منی کے سطابق اور خالعس صرف اس حالات میں روسکیا ہے اگر اس کی زندگی صنوعی ور فرمیتی ہواور پر بھیشت مجموعی کل جاعت کی زند گی سے بہت وور آیک یں رہے ۔ بلانتہر الیی غِرفطری ففا یس کمی ندیرے یا فلسفے کے لیے یاک اور خالعی رمنا مکن ہے۔ لیکن یہ کو ٹی مصاوی زندگی نہ ہو گی جتیقی زندگی میں بعض ایسے عناصر کا داخل ہو ما نا لاز می ہے ، جو قابل قدر ندہوں گئاور بعض ایسے مناصر بھی شال ہو مائیں گے جن کو بیج سنی تا م کندایا ایا ایک کیا جاسکتا ہے۔ اس کیے یہ امر خروری ہے، کہ کوئی مذہب یا فلسفہ اگر زند و۔ اور این خروری و ظالف کو در حتیقت او را کرر اسم اتواس بیت سے تغرات یں سے بوکر گزر نا ہوگا۔اس میں شاک نہیں کہ یہ بات ثقافت کی اور ننا م اشکال سے متعلق مجی میں ہے ۔ یہ اِست میں موسکتی ہے ،کہ ایک مکیت تاریخ ، بغیرخونس رہے، نیکن بیخشی نیا تاتی زندگی کی خاموش خشی ہو گئ نیرکہ . نفسنڈیونا ن کے حب عرب کی طرف متقل ہوئے پر فورکرتے ہیں آہم دیکھتے ہیں اک یہ اب بھی ایک زندہ قوت ہے۔ یہ اپنے آپ کومنٹی والات کے مطابق بنالیتا ہے الیکن اس کی زندگی کے سلسل میں کوئی طلب یا رخونیں پيدامويا. اس دقت په اس نمايي کا هج سے صرف ا خَبْلُ كُوْمَعْقَيْقِيْنَ كَيْ صِرفَ اللِّبِ جَاءَتَ مِأْصُلُ لَرَقَ مِو الْجُدَايِكَ زِنْهُ وَالْرَحْمَا

جولوگوں کے تقورات کی اس کائنات کے متعلق جس میں وہ رہتے تھے 'رہبری کر تا تھا اور کل البیات قالون اور سعاشری تقورات پراس کا غلبہ تھا بہت ہی صدیوں کہ سے یہ اس فضا پر چھا یا رہا 'جس میں مغربی ایشیا کی تعلیم ہوتی تھی اور جس میں مغربی ایشیا و اسے اپنی زندگی بسرکرتے ہے۔ تو کو س نے نہب عیسوی اغتیار کر لیا ' اور کچے عرصے کے لیے نئی فرہبی دلجیبی سے این کے ول بر زہو گئے۔ لیکن بعد کو فلیفے کے لیے اپنی قوت کا از سراؤ اظہار کرنا ناگزیر متھا ' اور اس وقت میسانی تعلیم کو اس کے مطابق ازمر نو ٹو ھا لنا پڑا۔ ان بوگوں کی او لا دسلما لن بوگوں کی او لا دسلما لن بوگئی اور سرخور خور نور موجو میں مطابقت کر بی پڑی۔ اس زائے میں سے برحکمی وا تعاستا ورفطریات کی ایک خاص مقدار جدید لورپ کی زندگی کا علمی نیس منظرے اور دوایتی نیب کی ایک خاص مقدار جدید لورپ کی زندگی کا علمی نیس منظرے اور دوایتی نیب کے دائد کی علمی نیس منظرے اور دوایتی نیب کے دائد کا منابق کرنا پڑتا ہے برجوا ان در فعل سے اور نظریات میں صفریق ۔

ر میں اور اس اس اس اس اس اس اس کے میسا کی معلین سے مروم اسے اسے اس کی اس اس کے میسا کی معلین سے مروم اسے اسے سے وا ففیت ماص کرنی شروع کروی ہمتی اور اسی طاعت بعد گوجب مسلما نوں نے فیسے سے اسلما نوں نے اس کا سابقد اس فسے سے متعلق ہید اگر نا شروع کیا تو ان کا سابقد اس فسے سے متعلق ہیں جم ان اصطلاحات کو مجھے میں فلاطونی یا ارسطا طالبی ہنیں ہنیں ہن اس استحال میں اس سے اس لیے ہنیں بدلا سن اگراس نا نے میں مروفلسفہ قدیم تر معیارات سے اس لیے ہنیں بدلا سن اگراس نا نے معلمیت کی ان کی متنول فو میں فلاطوں اور آرسطو کے فالعس نظریات کو مجھے کی ملامیت کے اندر خیشت کی توجہ کے کہا طاسے اس فدر شخید گی اور فلوس کے سانی اختریا لہ حیثیت کی توجہ کے کہا طاسے اس فدر شخید گی اور فلوس کے سانی اختریا لہ حیثیت کی توجہ کے کہا فاص ورسی سے اس مقانی کے مطابق کہا فاص ورسی سے اس مطابقت کرنے کی مناورات خیالات کو اس روغنی کے مطابق کہا فاص ورسی سے مطابقت کرنے کی مناورات سے خیالات کو اس روغنی کے مطابق کی خوالات کے وور کی مطابقت کرنے کی مناوران سے خیالات کو اس مطابقت کرنے کی مناورات کی اندر کی مطابقت کرنے کی مناورات کی الات کو اس میں مطابقت کرنے کی مناورات کے خوالات کی مطابقت کرنے کی مطابقت کی مطابقت کرنے کی مطابقت کرنے کی مطابقت کرنے کی مطابقت کرنے کی مطابقت کی مطابقت کرنے کی مطابقت کی میں میں میں کی مطابقت کی مطاب

فلآقوں سے تبعد سے نکسفے کو زیاد ہ ترا کیے نظریوں سے عبث رہی ا سمی جن کا کم و بیش معاشرے کی ساخت سے براہ راست نقلق مخار دیکھا جا استفاکہ انسان کی زندگی فرائنش اور عام مافیت کا ہہت بڑا حصب اس جاعت سے ہہت گہرسہ اختی رکھا ہے بہر سے معاشری نظام کے ارشقو کے زالنے کے بخوڑے ہی عرصے کے بعدسے معاشری نظام کے مام حالات پر بہت بڑا تغیر رد نا جو گیا سخا۔ قدیم زمالے کی خود و کو گرشری ا ریاستوں کی غربری بڑی سلفنتوں لئے لی تھی بھی بھی میں کے استفاا مات

بنایت ہی منظم تھے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ معاشری زندگی کو نے مالات کی طاقت ار فی بری دومی سلطنت کا شہری اس سے الکل تحلیف متنی می شہری تفاہم نی میں جمیور کی بیمنز کا شہری شہری کہلاتا سخا۔ رواتی طسعہ جواس بحد کے النے سے متعلق میے الن شنے حالات کو پہلے سے فرض کرتا ہے اور رفتہ ووسرے نداہب فریمی خود کواسی طع سے ظاہر کرنے گئے۔اس کے اولین نمائج میں سے انتخابیت اور چند مملّف بذا بہٹ محرکے اصول کے ترکمیں و بے پینے کا سیلان ہے. نیا نقطانظرافق کے محاملے سیلے سے زیاد ورتیع تحام رشا یہ دوسرے احتبارات سے بیلے سے مقابلے میں اس کی گرا نی کم تني اس نے لوگوں کو متعامی یا قومی روش سے بجائے شہنشا ہی روش ا مَنتیارا ر نے برمجبور کیا مشھیک اسی تسم کی تبدیلیاں ندمب بہو دیربھی عابد ہوئیں۔ نه میںوی سے شروع میں یونان بو دیت کو نوع انسان سے بحث ہے، اور بنی اسرایل کو عام طور براوع اسان کو روشنی میں لانے کا ذراید خیا ل كافتا ي - يبي و و يونانى يبو دنيت معامل كا انجام سينت يال اورميسوى كيساك توسیع بر موانا ہے۔ اس کے برخلا ف شعیث میو دایت بینی فلسطین کی صورواری میرو دی جاتمت ایسے مالات کے دباؤگ بنایر جو کھے تو یونا بنت کی تیزر تی ت برستی کے زاہب کی بہت سی مقام تھیمیں تھیں اوران فریم بٹ پرستی کے کرانیب ں بہت میں سی میں میں اس ب قالمکہ نربیب صرف ایسے کری نظریات کے ذریعے سے عالم دجود سیم سے میں مرماط ملتیں مِن ٱسكتا منا احتجار أن سنت اختلا فات كومنا دين ويستنس بح منعا مي طريلون مع جھی کو نی وسیع زمب نہیں نیامسوائے اس مورت سے کداس کوکسی تسم کی فسکری الليات كي يائيد عاصل مو- بيض و فات توبرستش سمير مربعتو ري كالمختلاط غو وُنجو و اس قسم كي النبات كے بيدا ہو جائے كا باعث ہوگيا أثر جبسا كزمائة وريم میں وا وی بل اور عراق میں مواسخاتر اور حب البیات بیدا ہوگئی تو اس کی توجیبی قوت کا گرود بیش کے دوسرے عبادت سے طریقو آ پر سبت ملداور تطعني اخريدًا - جؤكه يونا في سلطسنت مي ببيت سي سليس ا ورملكنين بابهم مراوط تعليل

4

ا كريم نظا برطلخد وملحد و إ دينا منول منتقسيم تعيل مكراس كے إ وجودان میں آیک علمی اور ذمنی وابتگی اورمشترک تندن تنما اورجب رومی سلطنت کا تریب تر د فاقت عمل میں آیا<sup>ر</sup> تواس وقت اور بھی زیا و وق**لعی لور**یر بیمورت عَفَىٰ س یے فلسفہ زیا و ہ سے زیا و ہ نکری النہیّات کی حبہت میں انل ہوتا گیا ' یعنی اس لئے وہ اخلاقی اور دینی و کلا کف ایبے وقعے کے لیے جوعام طرریہ زمرب سے متعنق تھے اور اس زمانے کے مقامی پرستش کے طریقوں رُف عَبا د ات اور فرائض سے نعلق ر ہاگیا <sup>،</sup> خیامخی<sup>سٹ</sup> نے میسوی کی تبکّا کی مديوس مي لونا في فلسف سے ايك قسم كے مذمب كانشو ونا مور إسمنا - اس بِي الله تق معيار سبب بلنداور عليد بي تفي لحاظ سے يقطعي طور توجيدي سخفأ . بيغلسفدًا للي كُوانتخا بي فسم كاستفاع ليكن اس كالمرا ر فلاطوبيت كي مبيّا ورخفا . جس زیآئے میں فلاسفہ ایک ایسا توحیدی اور اخلاقی نظام تنا زہے تحصر بحس کی نسبت اسخیں امید تھی کہ بہ و نیا کا ندمیب بن جائے گالم عیسا فی بھی وزا مختلف طوریر اسی قسم کے کام کے انجام دینے کی کوشش کررہے تھے۔ ندسب میسوی ابتداً جن لوگوں کئے قبول کیا وہ عام طور پرتعلیم یا فتہ طبقوں سے لوگ یز سنے م اور وہ ان مبند یا یہ اشخاص کو خاص طور پرشبہۂ اور لغزت کی نظ سے دیکھتے تھے، جوان کے مرنی منے کی طرف الل تھے مثلاً اُلٹاک اِی ارسنی نا ستاک لیکن رفته رفته اس روش میں تبدیلی موجا تی ہے اور میم وجشن اُراُ میسے اشخاص ملنے لگتے ہیں،جنمواں نے م<del>لسف</del>ے کی تعلیم بھی حاصل کی ہے' او اس کے یا وجو د مرو حِمکت ا درصیوی تعلیم میں ارتباط کو بالکل مکن یائے ہیں۔روم افرلقه اوريونا ن مي عيسا ئي اد بي درج کي اُقليت ميں ستھے . يه زيا د و ترغير لل طِعَةً مِينَّمُلُ عَمِي اورليلا ہر ايسامعلوم ہوتا ہے كدرس زانے كے مصنفين إن

و نظر آنداز کرتے ہیں۔ گی شوعت میر دوں ک طرح سے یہ الگ تعلک زندگی

ے میسائیوں کے ایک فرقے کا نام ہے ۔ مرجم۔ عد اللي ميريوولول وشرك الك صدي ركهاما كالاس مد كم بابران كورمن ك

سبركه لغ ا ورا چينے واخلی د سانل پر بجو وسه كرنے پر محبور شقے ۔ليكن اسكندر يہ ا ور سی مدیکب شام بپران کی مالت البی تنی جیسی که اس انگلوسیکسن حالکیس مدید کے بہودلی کی ہے آگر جران سے سخت نفرت کی جاتی متی اور مجھی بھی ٹکا کیفٹ بھی پہنچا ٹی جا تی شعین گریہ اینے گرو د پیش کے علمی اٹڑا ت کے تخت آ گئے اور اس طبع سے انھیں خود ایسے تصورا سندمیں ایک توجیهی قو ت كالجربه موكيا - ندبب ميسوى كوآخ كارجب عروج موتا بياتويه زأي ده تر یونا فی اثرات کے تحت وطل میک ہے۔ اس کی البیات کو از سر نوفلسفی اصطلاحات میں بیا ن کیا ما تا ہے، اوراس طرح سے النہات کے لباس مین فلسفی مواو کی ایک بڑی مقدا رمغر بی ایشیا سے متفامی زبا میں بولیے والے حالک ہیں منتقل ہوجاتی ہے۔ مسل پوہ فاہم ہے۔ عربی مورخ مسقو دی لکمتنا ہے، کہ اتبداءً یونا نی فلسفہ انتی خزیں رائج متفاء لیکن شہنشا ہ آکٹس لنے اسے ایتحفہ ہے اسکندریہ اور روم کی طرف منتقل کرد یا اوربعد کو تقلیم فروسیس نے روم کے بدارس بند کرو بیاور سکندریہ كويوناً في د تنا كاتعليمي مركز نبا ديا - اگرچه يه بيان سبالغه آميز ہے گراس ميں جہا ت بک دمکندریہ کے رفتہ رفتہ فلسفۂ یو نا ک کا جسک وطن بن جاسے کا تعلق ہے' صداقت کا ایک عفرخرورموج دہے ۔بطلی ٹوٹول کے زایے سے ایسے قیادت کا مرنبہ ماصل مونے لگا تھا<sup>ر</sup> اورسے نصیبوی کے اوا <sup>ق</sup>ل میں ب لام میں نہایت ہی اہمیت حاصل کرچکی تھی ۔ایتھنز کے مدا رس اگر می<sup>س قواتھ</sup> المحليِّ رہے ليكن و ہ نزتی مافتة برسے مصب سكانہ ہو يكے تنجہ روم ہيں اگرچہ بڑے فلاسفہ بہت بعد کے زانے تک نبو دار ہو تئے رہے رہیکن ان م سے اکثر به ا متبار بیدایش مشرقی میں اور اگرے ان کا روم میں گرم جوشی سطے سائته استغبال مبوام أور ان كي إُوْ لَ كُو سِنا كَيَا تَرْبِيكُن رومي لتَعْلِيمُ وَمُولَ قَانُون سے زیا د و رئیسی تنی اور تقیقت یہ ہے کہ خالص رومی فلسفہ تو اوری ہے ج

نغيه طاخه منو گزشته - امازت ذنمی - اس مصے کو گی تی کینے تتے .مترم ،

1.

9

صا بطاجستن میں مفرے - الطاکیہ کا بھی ایک فلسفہ تھالیکن اے او اس او ی سے را او ی سے را او ی سے را او ی سے را او

اس دور میں جسے ہم دوراسکندری کرسکتے ہیں رفیۃ رفت پذہرب اور اور پر منت جوا دیل میں میں میں ایک سے تاریخ

فلالون کو اولیت کا مرتبهٔ مال مولیا ، اس می شاک تبین که یه قدیم ات دمی ا معیارات سے بہت سنیر مولیا سما کا اور اس کی وجہ زیا و و تربیعی که اس

مں ایسے نیم تصوفی عفاصر دائل ہو گئے تھے جو فیٹنا خورث سے منسوب اسکے منسوب کے منسوب سے اخلاط اسکے ماتے کہ ماتے کہ میں اس کا مدیدار سطاطالیسی منہب سے اخلاط

سے جانے ہے ، ور جبدیں اس کا حبدیدا ارتبطا کا یہ میں ہب سے ، حام ہو گیا ہفتا ، فیثاغور تی عناصر غالبًا ہندیالاصل ہیں کم از کم ما دیے کے غیر حقیقی موں لئز کا نیف یہ اور و و و وزار ماری فلیسٹر میں مارا کی صور سن موں ہنو وارمو نیر

موینے کا نظریہ اور و و مطابہ َ جو مہندی فلسفے میں آیا یک صورت میں ہو دارہوئے میں اور ارواح کا از سر نوم سے ہوتا کہ او ٹا رہے ، اس کی مثالیں ہیں۔ اصل یو ، نی فسکر کامیسلان میسا کہ دیما تسسر بطوس اور وو سرے اسلی بونا تی مقرین

میں نظر آتا ہے ، بین طریر ، ویتی تھا۔ لیکن نظا ہراییا معلوم ہوتا ہے کہ فاقات لیمن فارجی عناعر کو نشال کر لیٹا ہے ، جو نا لیا ہندی ہیں ، اور نشا یر می معری جی

یہ ہم عاننے ہیں کہ مشر نی فکر جمی مغرب کی طرف منتقل ہوا ہے ، جس سے یو نا نی تدن ساز ربوا تقالیکن اس کی قصیلات کا ہرت کم علم ہے ۔ اس میں شہر نہیں ہے ، کہ فلاطینوس اور نو فلاقونی فلاسفہ انتخابی مفکر ہتھے اور اسخوں

یے مشرقی آفذ ہے آزادی کے ساتخ استفاد و کیا متا جن میں سے بعض عرصۂ دراز تاب یونانی مالک میں سفر کرنے رہنے کی وجہ سے فیشافور ٹی

لباس اختيار كريكي تقيه -

تیسری صدی عیبوی میں ہمیں نو فلاطویزت کے مبادی ملتے ہیں گبتی کی کتا ب عروج وزوال میں لوفلا کو نیو ل کا اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے گذیر لوگ گہرے فکرا ورشدید قوت عمل کے مالک تھے لیکین انحول نے فلسفے کا اصل مقصد نہیں پہنچا نا تھا ' اس لیے ان کی کا دسٹوں سے فہم انسا نی کی

ا تنی اصلاح نہیں کمو تی مبتنا کہ یہ خراب ہوا۔ جو علم جا ری حالت اور تو تو ل اللہ است اور تو تو ل اللہ است مناسب سے بعنی کل افلا تی طبیعی اور ریا صلیا تی عنوم کو نو فلا طونیوں لئے

نظرا ندازكرد يا نفاء اس كے برطاف انخول نے مابندالطبیعیات كي فظى بخول میں این قوت حرف کی غیرمرنی مالم کے اہرار دریا فت کرنے کے لیے جدوجبد ی اورا یسے مباحث بر فلا قوک و ارسلو میں نطبیق کی توسشش کی جن سے یہ دوؤل نلسنی اتنے ہی نا واقف تنے متنی کہ باتی نوع انسال " اگرچہ یہ عبارت کمبن کے بعض معوص تعصاب سے زعی مونی ہے گراس سے نو فلا طونیت کی جانب عام روش کا خاصه صحیح اظهار مو اے اور بد ونیا کی ہرزمبی تحریک پرمادق آمکنی ہے۔ نو فلا لو في ان ميلانا ت كانتجه سفة رغبك بمركبه سكتة بن كه لازمي نتيمه تنے مج مکنیدر کے زمانے اورا فق وہنی کے وسیع ہو مالنے اورق، یم شہری زندگ میں دمیمیں کے گھٹ مانے کے وقت ہے کا م کر رہے تھے <sup>اتا</sup> کا فانسف نے موٹر اور کا الد شہری پیدا کرنے کی کوشش کی میں لیکن شہنشا ہی مالات كے بخت كار آ رشبر لو ل كي انتى ضرورت ندختى حقني كه فر ا نبرداررمايا كى - اس عام دوريس نئے رومان فكر كى بېرت صريح علا ات ملتى بين جوزياده المياني اورخلائق ووست نوعيت اختيار كرامينا سيئ اوراس كامقصد بيرمؤنا يجكه مفیدشہری نہیں بکلہ نیک اور اچھے آوتی پیدا ہوں بہووی فلاط نی فائلو کے ظر إن كَ ان يَحْ ميلا نات كالبواسكندريد مِن كارفزاعَ عَلَى صاف طورير ینا جیتا ہے۔ اس سے تو حیدَی رجان کا تیا میتا ہے، جو بلا شہرہ فدیم نر فلار سم بها ليميم موج و بريكن اب جيسے بيسے فلسفه ابنے نظر بأت مل زياده اللبياني بنا ما تاہم اس برزيا د ه زور ديا جا تا ہے، آگره اس ميں شاكر ۱۲ انبین که خود اس کی خاص صورت میں اِس کا باعث زیاد ، نزو ، مذم ب مجی ہے بھی کا وہ برومقا اس کے نز دیک مداا بدی غیر تنیر بے مذبہ اور مالم ه - برتام موج وات كى طت اول ب- براسبي لسفيار توحید کے مصاعبد ائد قدیم کے اسام منطبق اورسکتے ہیں، گریواس سے قلدتی لور پر مترشخ نبیس موفی ایسی لحبیقت مطلق و نام متنیر چیزو **س کی لازمی** علت مو<sup>د</sup> یعنی خیرالیسی شے جوار شمیدس کے لفعاب کے مشابہ ہوا جس کی اسے عالم کے حرکت میں لانے کے لیے ضرورت بنی ایسا نظریہ تفاجس کی طرف تا م طلب

اور المخصوص فلاط فی ندمهب اُئل مور إستغا لیکین چاکتعلیل سے کسی حدیکہ۔ تغیر متر طع موتا ہے ، اس کیئے بد فرض فیس کیا جاسکٹا تھا کہ یہ علت اول اوراث لیق عالم کا موجب مونی ہے جکہ برحرت ایک ابری منبع ہے البی اشراق کا ج بمیشہ مارای رمتا ہے، جس کے ذریعے سے ملت اول کی قات منکس مو تی اوراس كى تام اشيا عالم وجود من آجاتى بين-اس يات حسب ذيل بيل - ملت اول كي مطلق ومدت اس بربت ادراس کا عدم تغیراور رینام باتیں ایسی ہیں جواسے لازمی طوروان اشیا کی سطے سے بند کردیتی ہیں جن کوانسان جان سکتا ہے۔ اشراق ما السل قابی رمنا ہے اوراینے منی کی طرع سے ابھی ہے اگراس کے یا وج ویدنا اج مکان ین کا کرتا ہے ۔ اس اخبراق کو فائلو کلیے کئے ام سے موسوم کرتا ہے ۔ اگرمے یہ نظر ہے زیا د ہزا کیے منطقی تنایج کا المبار میں من کی طرف اس ذائے میں فلاقونی ترقی کررہ سے محر مرد مجے کر حرت ہوتی ہے کہ فالو کا بہت کم اثر موتاہے اس میں شک نہیں کہ اس کی تعلیم محت علق یہ خیال کرنے کا رجمان تھا کہ اس میں میرو و می تعلیم کے اندرافلول معنی دریا ہے کرنے کی کوشش برج نؤجه کی تعقی اس کی بنا پر غیر بهو دی قاربین اس کی طر نستجید گئی سے ساتھ ح ن موتے سے . اگرے توخیدا ورخدا کی المبت کے متعلق اس کے تقورات ق الحسی تصور کأب پینیج رہی تھی اوران انسانی إت كى ناويل كررمي عنى موحه رنامهٔ قديم بين يا في مان بين اورخليق اور م این ایب اختراق بینی خداکی حکمت فرض کررہی مقتی اس میں شکھ نہیں کوفائد یا یونا تی بہو دیت سے متبعین فائلو کا ذہب کلمے کے اس نظر سے کا ذمسہ وار ہے، جوعبد نامۂ جدید کے ان اجزامیں ظاہر بوتا ہے رجو و جگا تھے نام سے منسوب ہیں۔ اس کا بہو دی فکر پہمی افریڑا ہے، جبیساکہ فارکس آزام من ظاہر موتا ہے، جہال کہ وہ اشراق ما مل جو ملت اول سے تکلتا ہے اب فَدَ ا كَ حَكَمت بنيس ربنام مك كله بن جاتا ہے۔ ايساسطوم بوتا ہے اكد اسكندريد كے عليفے كے ستقبل براس كاكوئی عمومی اثر بنيس برا ہے۔

فَالْو مِن حِمْلِلا إِت كام كررب تصح ونبي سيلانات ببودي معتول بالبربعي يونان فليفأ ومتنا تزكررب ستحه اوزفليف سحتاهم مذامهب اس قطعی دعوے کا افہار ہوتا ہے برکہ خذا ایک ہے الدرو وا بدی اور غیر تتنم ہے اور وہی کائنات کا اصل منبع اور اس کی ملت اول ہے ، یہ استمرار فطرت کے اصول اور اس استمرار یا بیسانی کی ملت کے دریا فت کریائے کی ضرورت سے تسلیم کر لینے سے ماثل ہے۔ انساک فرقے جن کی بندا ولینے سے پڑی ہے و واس معلنا اول کوقطعی طور پرتشلیم کرتے ہیں اور اسے اس طرح سے بشلیم کرنے کے بعداً ، بنتنس و تغیرے ہانکل بلا ہے تا در سیانی اشرا فات موفرض آرکتے ہیں۔ اور ان کے نزویک ان انترا قات سے ایک اصلی منبع سے جو خود عمل اور فیمتنیر ہے ایک ناقص اور متغیر کا نئات کی پیدایش کی توجید موتی ہے۔ ان توریح اشراقات تے بیان ملتے ہیں من میں سے ہرایک ایمے اقبل کے انتراق سے کم مل ہے جن سے بالآخر و موالم بیدا موانا ہے حس میں ہم مطاہر کو ویکھے ہیں۔ یہ تدریحی استرا قات ناستكول كے مخلف نظاموں ميں مخلف ہيں اور اكثر ہارى نظرون ہيں یے و صفیے اور بحدے معلوم موتے ہیں ۔ ملاو واس کے بسااو قامت ال میں ئیت ریبو دیت یامنیرتی ندامب میں سے *کسی اور ندمب* کا اثر پایا جا تاہے جواس ز المنے بیں دی و نیا کی تو جرکواپنی عانب منعلف کرر ہے ستھے کیکی تفصیلات جندا ن اجمیت نہیں کمٹیں۔ اور پر کر حام نظر نے اس بقین پرشا 4 ہیں کہ ایک ایسی حکستادل ہے جومطلقا حقیقی کا ل اورا بدی ہے اوراس زیان ومکا ن کے عالم سے بہت یالاہے اور اس نتیجہ عالم کوجس طرح سے کہ ہم اسے علی نتے ہیں اس اعلیٰ و ارخ طت کے ساتھ مراہ ما کرلئے تھے لیے ورمیا ن کیں کوئی انترا ت یا انترا قات ضرور مانل رہے ہول گے بسسنہ حمیوی کی انبدا فی صدیوں میں پیلین اس مسا عقيد عك ينا ويا بح وتام مروم فريستول بوتا جار إسا-اس كى تحيل اس نفسيا ئى تعلىم ئے مو تى تى جوارسفا كالىيى ساج انتمار افوددى

يقفر بين واع ما كرسالدع ك در داسما واس كي وتصابيف اس قد اما ملتى بين ان مين Analytica Priora ياانعباس كي ملداول اور Topics يا العبدل ﴿ Meteoxolag مفنا 'بیات ما بعدالطبیعیات کے اندانی یائے کتا بول بروس شال بین اور العبدالطبیعیات کی بنتیه کنابول و نیز رسال روح و فیر و کی ملاقصه بي، روح يراس كي جوك بهاس كا اوراس كي مشرح ك عرفي بين باومارترم ہوتا ہے اور ان کومس عبارت میں بان کرلے کی کوسٹس کی جائی ہے او مزیہ شرمیں کی عاتی ہیں۔ یہا ں مک کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس کی نفسیات ع لی فلسفه کا مغز ہے اور اسی کا لاطینی مدرسیت پرسب سے زیاد و والزیر آہے۔ اس نیے یو بہایت ہی ضروری ہے کہ عم ارسطا طائنیس نفسیا ت کی اسکندر کافج كواجبي طئ سيمجديس اكدمهس لوا في مُعلت كامخر في ترقى تستجيف سرعم أوالكارة بہلے ہمیں سیمجہ لینا عاہبے کہ نام روح انس سے کیا مراد ہے۔ تالا طوان رحفیفت تنویمی مفائیو که وه روح کوایک ایساعلمحده وجود خیال کرایپ حوصم این زندگی بیدار؟ ب و واس کوانسے سوارسے تشبید دیتا سرے موائن کھوڑ کے کوجس برو وسوا رہوا ہے قتابوس رکھتاہے اور جدھ ما مناہے سے جاتا ہے۔ لیکن ارتطونف اِن مظاہری زیادہ و متیاط کے ساتھ میں اور ا ہے ۔ اپنی کتاب (de anima) میں وہ لکمتا ہے کہ یہ دریا فت کرے ک لو في ضرورت نبس كر آياروح اورسم ايك بي جس طي سيد دريافت كرف كَيْ كُونُ وَجِهِ نِهِينِ مَوِنَّ مِكَهِ لا كَوْ آور مِبْرِكَا نَشَانَ ايكُ مِنْ إِيامَا مَوْ رَبِّر بيه یا فت کرا که ایک شیم که ، و و دسی ب جواس تا ما ز ه لیمنز (ارتشور ۲ مهر سنتا ۔۔ وی ۱۰ سنوروح کی تعربیف اس طرح ۔۔ ہ كرتايته كديدايك فطرى جبم كي جس مين التعداد حيات مو تي جيهل وأهبت يوتى في البقاء ١١ كم كتاب من يهان يطب مراديد في المرادي وه اصلى صورت مي جس سي صبيم كا مأد ه وانتني يا إلفعل بنها ميداور ١٦ وا قعیت یا الفعلیت کے معتی اس بالعفلی اصول کے میں جس جے بھورت ماصل موتی ہے رج بصورت دیگر محض مللحدہ علحدہ حصول کا ایک جمرعہ ہونا جن بیں سے ہرایک کی ملمدہ صورت ہوتی لیکن مجو ہے میں مجسے وحدت نہ ہی گی کیو نکہ مجبسے و حدت صرف اس و قت بیدا ہو سکتی ہے، جب روح اسے صورت علی روح جسم کا تحقق ہے (ارسونا العلم بیات سے اس معنی میں روح جسم کا تحقق ہے (ارسونا العلم بیات سے اور سال اور جو ارح کا محض مجبوعہ ہوتا ہے اور ایک مردہ جسم میں فیعلی اور مرکزی قوت معنی و وقی ہے اور یونی ایک موروز ہیں ہوتا ہے اور میں ایک ایک موروز ہیں ہوتا ہے جسم این ایک میں زندگی کی صلاحیت ہوتا ہے اینی ایک عضوی ساخت جو روح سے لیے بنتی ہے جو اس کے وجو دکی علت ہوتی ہے اور صرف اسی سے جسم اپنے مقصد کو ال

روح کے اندر چارخملف قسم کی استعدا دیں یا قویں ہو جنس صحی معنیٰ
میں اجزا جس سجمنا جا ہے اگرے ذکور ہ بالا عبارت میں آرسطور نفطاج استعال کرتا ہے۔ یہ حسب ذیل ہیں (ا) فا دید یعنی رندگی کی وہ قوت جس سے جسم اس قسم کے افعال انجام دیتا ہے جیسے کہ خسد اکا ہضم کرنا اپنی ترکیانا اور دوسرے الیسے وظالف جوتا م زندہ وجود انجام دیتے ہول خواہ وہ جوان اور دوسرے الیسے وظالف جوتا م زندہ وجود انجام دیتے ہول خواہ وہ جوان اس خسی نظر اعت ہوں یا نباتات و اور کا اس حسر معنی نظر اعت کہ سام درجود کرتے ہیں اور اکا ت برمنی ہوتے ہیں اور الی تیں الیسا مواز نہ و مقابلہ ہوتا ہے کہ عام تصورات ماصل موجائے ہیں اور الی ترسی الشتا اور اور ویشرہ رہنی ہوتے ہیں اور ایک میں اور کا ت برمنی ہوتے ہیں اور اور اور اک میں رہنی نوس یہ جاروں اجزا جیا ت پروسی ترین عنی میں مادی اور اور ال حسی رہنی نوس یہ جاروں اجزا جیا ت پروسی ترین عنی میں مادی اور اور ان سب تو مجمومی طور پر دوح کہا جا تا ہے کیکن آخری بعنی عنی یافسنا طقہ اور ان سب تو مجمومی طور پر دوح کہا جا تا ہے کیکن آخری بعنی عنی یافسنا طقہ صرف انسان سے خصوص ہے۔ یہ یا اواسطہ یا بلا واسطہ حواس برمنی نہیں ہوادی اس کے جبا ہی عنی خواس برمنی نہیں ہے دیے اور اور ان سب تو مجمومی طور پر دوح کہا جا با واسطہ حواس برمنی نہیں ہیں دی تا ہوں کے فنا ہوجائے شے تعید میں ایس کیے جب باتی تین تو تیں اعضا کے جبا تی عنی تو تی تو تیں اعضا کے جبا تی عنی خواسے کے فنا ہوجائے شے تعید و سے دیا ہو اسے جب باقی تین تو تیں اعضا کے جبا تی عنی خواسے کے فنا ہوجائے شکے تعید کے دیا ہو ایسان کے خواس کی خواسے کے فنا ہوجائے شکے تعید کے دیا ہوتا ہے کہ تا ہوتا ہے جب باقی تین تو تیں اعضا کے جبانی کے فنا ہوجائے سے تا ہوتا ہے کہ تا ہوتا ہوتا ہے کہ تا ہوتا ہے کہ تا ہوتا ہے کہ تا ہوتا ہے کہ تا ہوتا ہے ک

لاِزْمی طِور برعل کو المجیور ویتی ہیں، تو اس نفس ناطقہ کا فنا ہو ما نا لازمی نہیں ہوتاً س ہے متعنی ہوتا ہے۔ اس نفس یاروح کو ارتبطے قدیم ترفلاسفہ کے منفایے میں محدو دمعنیٰ میں استعمال کر نا ہے اور اس کے معنیٰ و و اس کے ، مں تجریدی کی استعدا دموتی ہے قطع نظرات سعلومات کے جو سط یا بلا واسط اوراک حتی سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ایک الگ قسم کی استعدا وسعلوم مونى مي كبوكه ارسطوكها سي كرو عقل اورنظري ستعدا وكامعالم اہمی صاف نہیں ہے۔ لیکن ایسامعلوم موتاہے کہ یفس کی ایک اورصرف بی مسلمده مونے کی صلاحت کمتی ہے کیوکر بدا بری سے اوسیم فائی ں إروح تح بفيدا بزاجيها كه نيكور أو بالا تحتِ سے ظاہر ہے اس طح -م سے علمی و نہیں موسکتے رحبیا کہ بعض اوگ کہتے ہیں اور اس کے سات ہی پیسی واضح ہے کہ نیمنطقی اعتبار سے الگ الگ ہے تئر ارسطوی کیا ب امحوان ۲-۲ de anima و) بدخيال ظاهركيا حاماً بسيكدد انفس أطقد ايك على و لؤع ہے اوراس ليے تيسى ايسے نبع ہے إنا ہے جس سے روح يافنر کی و وسری استعدا و مینبس آتیں گریہ نہیں تبایا جاتا کہ بیکها ل سے حاصل ہوا ا (١) بيجسم سے على د وموج وربينے كى قالميت ركھنا ہے البني اس كافعليت حبوانی اعضا کے عمل پر مبنی نہیں موہ تی الیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ ورحقیقت اس طرح سے اس کا و تج د مہو تا ہے (۳) اسے آیدی اس بنا پر کہا جا آ ہے کہ رجسم فانی سے علیمہ و اپنا وجو در کھ سکتا ہے۔ یہ بیا ن بہیم ہے اوراس کے ابہام کی وج سے شارصین میں ہیر مڑا ا خلا ن ہے۔ تھلیو فرسطوس احتیاط کے ساتھ اپنی را میں ہیش کرت<sup>ا</sup> ہے۔ اور بنظا ہرائیسا معلوم ہوتا ہے *اگر* اس کے نزو کیٹ نفس نا طقد اور تغ ا د في استعدا ووب مي صرف ورجدار تقاكا فرق ميداس بارسي مي اسكند افرودوسی ہی و قطس سے میں لئے تظریر آرائی سے لیے نیے میدان کو لے كَيْزُكُو اسْ يَخْ عَقَل أوى اوعِ قَلْ فعلى كَ ابين احْياز كيا ب عَقل نعال ا نفس كاجزونيس سي كلدائسي وت برجواس مي إبرس وافل وقي

14

اور عقل اوی کو مصروف کل کردی ہے۔ یہی جہیں کہ اس کا مبدا دفعس اوی سے
مندف ہے ، بلکہ یہ اس اختبار ہے بھی اس سے مختلف ہے ، کہ یہ ابدی ہے اور
مندف ہے ، بلکہ یہ اس اختبار ہے بھی اس سے مختلف ہے ، کہ یہ ابدی ہے اور
سے جس میں فکر وقوع نیر بوتا ہے ، باتکل الگ بوتی ہے۔ صرف ایک وات
ہے ، اور اسے فقد اسے مطل ان کہنا چاہیے جو ہو سی کی حرکت اور فعلیت کی
طت آول ہے ، یس عقل فعال کا تصور اس طن کیا جا تا ہے ، کہ یہ فقد اکی طرف
طت آول ہے ، یس عقل فعال کا تصور اس طن کیا جا تا ہے ، کہ یہ فقد اکی طرف
سے ایک اخترائ ہے ، جو نفس السانی میں وافل موج جا تا ہے اور اس علی فاف الله اس توحیدی تجیر کی ارسلو کے ایک دوسر سے شام عیم میں کے سیا تا ہے اور ان وجوں سے
ایک اس توحیدی تجیر کی ارسلو کے ایک دوسر سے شام عیم میں کے ور ان وجوں سے
ایک اس تو دیدی تجیر کی ارسلو کے ایک دوسر سے شام عیم میں اور ایک میں کے اور ایک میں ایس اس کی توجانی سے کہ اور عیما نیوں کے نفو و نما میں فول نا فول کے نشو و نما میں فول نا میں کہ کے کہ انہمیت نہیں۔

کے لیے رکھی کی انہمیت نہیں۔

کو اس کی کچھ کم انہمیت نہیں۔

و فلا فولی نا خریب کی بنیا دا موتی ساکس لے ڈوا کی متفی کین روتی قت

و فلاطونی ندمیب کی جیا و امولیس ساکس لنے ڈالی مقی لیان یہ و حقیقت فلا کھی میں نہ نہ ہو اس اس اس نظام کے اصل اصول کا مختصراً فاکا پیش کرتے وقت ہم این تی سی کی آخری تین کتا ہوں کہ اپنی آدہ کو محدود در کھیں گئے کیونکہ یہ کتا ہی فلا صبے کی شکل میں البیات ار شطو کے نام سے مشہور تعییں کا در تو فلا و فی تعلیم جس سے اسلامی و بنا واقف تھی ہو وہ در اور حقیقت کے اور اور منی تعلق میں مقدا مطلق ہے تعییٰ صلقہ وجود اور حقیقت کے اور اور منی بیلی طاقت ہے۔ وجود اور کی خاص کی ذات ہو اطلاق نہیں جو تا ہی فات ہو اور اس بیلی طاقت ہے۔ وجود اور کون کے مشعل جو کیونکہ وہ و اسی سطح پر ہے ہو ہاری کی اور اس بنا پر ایک بر کر تو محدود و ہو سے کی اور اس بنا پر ایک بر کر تو محدود و ہو سے کی وجود کا اس سطح پر امکان نہیں رہنا۔ اس کے وجود سے اس کے علادہ اور اس بنا پر ایک بیس رہنا۔ اس کے وجود سے اور اس سطح پر امکان نہیں رہنا۔ اس کے وجہ سے اس کے علادہ اور کسی وجود کا اس سطح پر امکان نہیں رہنا۔ اس کے وجہ سے اس کے علادہ اور کسی وجود کا اس سطح پر امکان نہیں رہنا۔ اس کے وجہ سے اس کے علادہ اور کسی وجود کا اس سطح پر امکان نہیں رہنا۔ اس کے وہاں سے دور ہو کیا اس سطح پر امکان نہیں رہنا۔ اس کے دور سے دور سے اس کے علادہ اور کسی وجود کا اس سطح پر امکان نہیں رہنا۔ اس کے دور سے دور اس بیلی کی دور سے دور

J.

ا وجو وفلا طینوس ایک کے عدو کو اس طرح سے تعدآ پر استعال نہیں کرتا ا جب طرح سے اعدا وموجودات کیاس سطیر کیے جاتے ہیں مجس میں خود ہارا وجود ہے۔اس لیے محض عدد مولئے کی وج سے ایک محض خدا سے منسوب نہیں کیا جاتا مبلکہ دواس سعنی میں ایک ہے کہ اس کا خوو اس کے سواکسی اور سے مقا لبر کر لئے کا امکال نہیں۔ چوکد خدا کے مطلق سے ایک مجبورکر لنے والا لزوم متر تنع موتا ہے اس لیے وہ تام چنریں جو اس کی طرف سے آتی ہیں جبراً عابد نہیں ہوتیں بر بکر اس معنی مِي لازمَن بَو تَي بِي بَكِران كے علاوہ اور تحجيفان بني نہيں ۔شلاً يو بات اس كي ن سے ہے کہ شکلت سے دو قطع کر تمسیرے سراے ہوتے ہیں۔ان کے طل وجرا زیاده نیس کردیا جا تا مجد ایسا موناخ داشا کی قطرت می داخل ہے اس أكزر فطرت كالمجور لن والا مبدا علت اول من ب سيكن فلا للينوس ميس سمینے کی اتبازت نہیں دیا اک مذاکسی شے کا ارا و وکر نا ہے اکیو کہ ارا وے میں اليي شے كى خواہش ضمر ہے جومنوز ماصل نہيں ہے ياموج و نہيں ہے ۔ارادو زان وسکال بین قل کرتا ہے الیکن ازوم تہیشہ سے فروا بری کی طرف سے تن بي بوزا لي معل نبير كرنا . خداك سبت بم يم محل تصور نبس رسكة اكدوه عانما باستور ركمتا با فكركرنا باسويها ب وكيونكموان تنام اصطلاحات سيجارك زېږي افعال کا تپاچلنا ہے، جو تغیر نو پر مظاہر سے عالم میں ہو تے ہیں۔ و ہ زاتی ہم کی بنا پر عالم کل ہے ' جوکسی طرح سے علی نکر مئے مشا بنہیں سے مکبشتور سے بالاتر ہے اس حالت کو فلاطینوس بیداری کہا ہے ' لینی معلو یات حاصل کرنے کی ضرور ت اس حالت کو فلاطینوس بیداری کہا ہے ' لینی معلو یات حاصل کرنے کی ضرور ت مینی مدایعی ایری اور مطلق ذات سے ناوس (Nous )آنا ہے اِس

ر صلاح کے مختلف نرجے سیے ماتے ہیں عقیل ذیانت روح وغیرہ اور واکٹر کا البيح روح كوبېترين ترجم قرار ديني إن ( الكے فلا لمينوس - اصفحه (٣٨) اور ید لفظ ( Nous ) فائیلوا ور میسائیول کے ( ۱۱ gos ) باطعے کے خاصا سادی ہے۔ علت اول کے غیر شغیر رہنے کے لیے فارجی انثرا ق کی ضرورت ہے احرية بيد منع اشراق مد بموتااً ورسير في اشراق بن عبا كأفريمورت مدموت.

علت اول بین محون نبیس موسکتا۔ اشراق اوراس کی ملت کی امپیت ایب ہی موتى ب صرف اس كا عالم مطاهرين اطلال موجاتا بي يموجو وبالذاعف ابدى اورکا ل ہے اور اس کے اندر عالم روح اور عقل مجر دکے معروضات اور وہ عم حقیقت شال ہے جو مالم مظاہر کی تا میں موتی ہے۔ جن جیزو ک اوراک موتا اِن حقیقی اشیا کے محصٰ پر تو ہُوتی ہیں ۔ یہ طاش کر کے اور پاکر اور اک نہیں کرتا مجکہ اس کا اوراک پہلنے سے اِشیائے مدرکہ تھے صاحب اُور الک مولئے كي صورت مي بوتا م ادراشياك دركه ملحده يا خارج نبيس موتيس للمه فررى ومدان میں نتا مل ہوتی میں اور اسی میں ان کا فہم ہوتا ہے (ابضاً۔ ٥ - ٢-٢)۔ ا دُس سے نفس مینی حیات و حرکت کا اصول یا روح عالم نکلتی ہے در ج ہرما نداریں موتی ہے۔ یہ ماتی ہی ہے لیکن صرف اعمال استدلال کے ذریعے سے یعنی اوراک حسی سے جموا و ماصل موتا ہے اسے طلحہ و کرکے اور ترکیب دے کو اس طی سے یہ با عنبار عل ارسلو کے فہم عام سے مطابی ہے۔ اس سے برخلاف نا وُس ان الغال و وظالف کو د کھا تا ہے مجوار سکو اس سے منسوب کرتا ہے ' اور اس میں و و خصوصیت ہوتی ہے، ج اسکندر ارسلوکے بیان سے مجتلہے۔ فلاطیوس کے کام کواس کے شاگر و فرقری یوس (و فات برنت میم) نے جاری رکھا. فرفری پوس روم میں تعلیمہ دیتا سخنا اور اس وجہ سے ما میں طور میشور یے اگر اس نے فو فلا قونی نظام میں فلا قونی اور ارسطا فالیسی مناصبے امتران نو ظلو نی ادس کو کی طرف او ہے۔ متآخرین میں اِسے مصنعت ایسا عوجی بولے کے لحاظ سے بہت مثر ت ہے جوع سے باک ارتسلوک کتاب قابون منطق کے لئے مندمہ کا کام دیتی رہی ۔اس کے بعد فرفری یوس کا شاگر جبلی کوس (وفات بہتے مجزرا ہے۔ اس نے نو فلافونیت سے بت پرستانہ الہیات کی بنیاد کاکام لیا- آخریں پر د کوس آتا ہے ( و فات هميم ) پر فوظ طوينت كا آخسدى برا

وتشنى متنع به جرا ورجى زيا و وتعلى طورير البليا في ستفا-

جن زمانے میں اسکندریہ کے عیبانی فلسفے سے وا تعف ہو نے تھے نو ظالمونٹ کا فلسفہ بر تمرع و دج آر ہاتھا . اسکنڈریوکا پہلامشہو رعیہا فی جس نے فسفدا وربیجی الہیات میں تو افق بیدا کرنے کی کوشٹ کی کینٹ سائس اسکندرہ معلوم کرایا تھا اوراس سے واضح اور سوثر اصطلامی اس ا ، سے گہرے خانی کے اظہار کے لیے موزوں میں اوراس طع ، خنا کُتی کوا یسے نوٹ بیا ن کرتے ہیں جنمیں حکمی تربت ما اسے نبطر استحسان نہیں دکھاہے مواور وہ ان خیر بیمی قائرین میں سے ہے جرتمی طور ول کے معزز لقب سے مودم کرویے گئے ہیں بھوایک زمانے یں اس كے نام سے يہلے لكا ياكيا تما يائند ، چند صديون ميں استقلال كے سائند

19

لى تعليم كى ازرسرتو تدوين موتى رسىء يهال تك كراخ كاربيا اساسى طور لوم ما کے ملتی ہے گراب فلاط نی صفریں نو فلاط نیت سے زیادہ ہے تغیر ہو جا آماہے۔ بلاشبہہ اس سے سیت کو فائد وہیتما ہے۔ ى ۋاكے اور دوسرى ابندانى غير تونان شيمى نصانيف كاسطالى ں کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس سے ننگ اورنستہ محدود ہے۔ایسی نظری وام انسانیت کی ضروریات اور تنا وُل کی تشفی یلنٹ ساکن اسکندر یہ کا طر ٹولین سے مقابلہ ارنا خالی از ونجیبی نه **جو گا** جولاگمینی سیمیت اگرسب سے بڑے نہیں تو بڑے ا دیں سیار و ل تمیں سے ہے لیکن جوفلسفے کی نسبت سخت مخالفانہ روش رکھتا ہے اور اس کو ایسی شے خیال کرتا ہے ہو درختیقت بت پرستوں ہے آئی ہے تخاج فود فلاطينوس كاشأكروب اورجيه مروج فلسفه اورسيي تعليم بين مطالفت پیدا کرنے میں کو نی ونٹواری محسوس ہنیں ہو تی۔ اگر چراس مطالف<sup>ال</sup> کوسیج جاعِت کے عام ملبقات کو پیندید گی کی نظرسے نہیں دیجھا جا تا کیمنٹ اور ا<del>ور کی گین ک</del>ے نت سوال وجوا ب کی صورت میں تعلیم میں جو تما مرکلیسیا وُں میں پیطیسیے کے تمام وا رو ر کو با قاعده طور بردی جانی تلی توسیع کی حمی اوراس کوان تقریرون ول ير مرتب كيا كيا جن يركه فلاسفه مبوزيم يرعل كيا كرتي يقف اوراس طرح ا وُں نے لیند کیا اور زمیوزیم کے فلاسفہ نے حتیٰ کُ میں بھی ایک مِنبغہ ایسا متعاج اس کو البیند کر "ایخیا اور یہ بات خاص *طور سے* اس ونت ظا ہر جونی جب یہ مدرسداس قدرستبور موگیا کہ اس سے معمو لی اسفق نظام اندير الخائكة.

یہاں پر ان ساز شوں کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جن کی بنا پر اوری گین اسکندر میر کے ٹرک کرنے اور فلسطین میلے جانے برتمبور ہو افیسلین میں قیصریہ کے مقام پر اس لئے ایک مدرے کی بنیا وڈا لی جاسکندریہ کے مدسے کے

مو نے پر سخا۔ اس دوسرے مدسے کو و و شہرت مامل ندمونی جواسکندریا نے مرے کو حاصل ہونی تھی اِس کی دجر شاید یہ ہوکہ آوری گین کے اثر سے اس کی اور فعلیتوں کوالیں سمت میں مور دیا جو تنی شفید سے لیے طرورت سے زیادہ مخصوص ہیں کیکن اس سے ایک ایسانشو ونما ہوا بھیں کئے آخر کا رشامی کلیسا ي تاريخ ميں! بهم كام انجام ديا۔ آئند و كھيے عرصے كك الليا تى سرگرمى زيا د وتر ان مدارس مین مرکوزری خن کی زرنشتیون او رُسلیانوں میں تقل کی گئی۔اس قسم کا پہلا درسہ شام میں افعاکیہ کے متعامیں الکیس نے تعربیا سنام میں قایم کیا اس میں عداً اسکندریا سے مدر سے کی نقل می گئی اور بالآخرید اس کا حراف بن گیا۔ تقريبًا بي س سال بعد ا كي اور مرسين بس يا مديرسين مي وريام مائلا وسيس تناري مريان زبان بوسنه والي جاعت بين فايم بوا تطييها لنيجر روم محصاطول سے اندر کی جانب ترقی کر لی متی اور اندرونی علاقے میں بہت سے لوگول کے سیمی زرب بنول کر ایا تھا ، جو او نا نی نہیں ملکہ سر یا نی **و اسے نے عادی تھے۔**ان **اوگو**ل مے فائد نے کے بیے نس بس میں سریانی زبان میں کام کیا گیا آ وجن اللّبیاتی ئ بوں كا انطاكيہ بيں درس ديا جا تا معنا ان كے سريا في ترجعے تيار كيے تحكيم ا ورایونا نی زبان کی تعلیم دی گئی تاکه سر بانی بوسنے واسے مبسائی مام طور بر کلیسا کی زندگی سے زیالوہِ قریب آ مائیں -كليساكا اسكندريه كي فليفي كوفبول كرلينا دوررس نتائج كالإعب مجوا-يے سركاري طوريرو فلاطوني فليف كوكلية اختيار نهس كيا بكه اسے خودكوائيں فضا کے مناسب بنا ایوا اجس می او فلاط نی نظام کو تھی تقیق رحرف آخرانا عا" استطا اورجها ل ارسطاً فاليسي ما بعد الطبيعيات اورنفسيات كوملم كي مسلمه اور نا كا بن الكار بنيا وتسليم كيا جا أسخا - اس فضا من من الل كليسا كالعليم وربيت مونی ہو، ان سمے بیے ان اصول کے شمام کریسنے کے علاوہ کچھا در کرنا انکمن اور منا بميك اس طع مين مل كرمار يشلهم زاناكلن بي كدا يك ول كامهم ايك بي مت

یں دو تلکہ بوسکتا ہے اکو کر ماری تمام تر تعلیم اس لحاظ سے موئی ہے اک ممان و مکال ى بعض قيد وكوسلم معقد إين الرحد مواكوكا اليب يكاسلمان يقين كرسكما ب كدي

ومِقِدوں میں ایک ہی دلی کاہم موجو د ہے اور وہ ان دولون مقبر دل کو احترام کی نظرے دیجشاہے۔ ر سے ریقین ہے کہ دل اپنی زندگی میں مکان کی قیو د سے نتجا وز مو لئے کی فو<sup>ا</sup>ت رکھنا سختا ۔ بعد کے فلاطونی اور ارسلاطالسی فلسفے سے عام سلات چتمی صدی عیبوی ہیل سکندیہ اور اس سے حلفے ہیں بانکل رامغ شخے ادر این کے شعلتی اسی طبع سے کوئی جون و چرا کی گنجالیش ندختی مبیسی که فالو ن مخازب یاگردش زمین کے متعلق ہارے زیائے میں جوں وجرا کی تمنجا بیش نہیں۔۔ برمعلوم تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیںجوان حزول یر شک کرنے ہیں لیکن اس کی تو جید صرف یہ کی جاتی تھی مرکہ یہ ان لوگوں کی خبالت ئىم جغيں جديدتعليم سے بہرہ مندمونے كاموقع نہيں لما ہے ۔ان اصول سے عيسائي تعبي اسی طبی ا نکار نیکر سکتے ستھے حس طرح کہ اور کوئی انکار نیکرسکتا تھا۔ یہ لوگ اینے نمب کے سے پروستے اور اکثر اجزائے ایا ن جن کے اننے میں دورجد ید کے ذہن کو بہت وشواری محسوس ہوئی ہے ان کیے اسنے میں استفیں کوئی و مشواری محسوس نموتی سقی لیکن یہ بات بالکل ظا ہر علی کوسیم تعلیم سے وو ور کوفلسفے کے مروم نظریے یا بریس حقیقت کے مطابق بنا یا جانے حب ہم اس امر کا حقارت سے ذکر کرتے ہیں برکسبی لفلوں بر حجرا اکرتے تھے تو اس سے جا رے اندر اریخی تخیل کا عجیب و عزیب فقدان ظامر ، تو ناہے بھیؤ کہ ہم اس امر کو ہمول جاتے ہیں کہ یہ الفاظ کن نفسورات کے لیہے سفتے اور ان کی اس زما کئے سے فلسفے سے سلہ بتائج ۲۷ سے کیا نسبت تھی۔

سے ہا جب ہے۔ دونوں فریفوں

یہ بات آریوس مباشے سے بانکل واضع معلوم ہوتی ہے۔ دونوں فریفوں
کواس بارے میں اتفاق سخاکہ سے (علیہ السلام) (نوز باللہ) خدا کے بیٹے سخاور
بارے میں بھی اتفاق سخاکہ میں (علیہ السلام) خدا سے کیو کو اشراق کی دی اہمیت
بارے میں بھی اتفاق سخاکہ میں (علیہ السلام) خدا سے کیو کو اشراق کی دی اہمیت
ہوتی لازی ہے جوکہ اس مبدء کی ہوتی ہے جہال سے کہ یہ تکلتا ہے۔ وولوں اس
بارے میں سنفتی سے کہ بٹیا اید میں اور تنگیق عالم سے پہلے باپ کی طوف سے
بارے میں سنفتی سے کہ بٹیا اید میں اور تنگیق عالم سے پہلے باپ کی طوف سے
آیا ہے۔ بٹیا یا کھر تنگیت کی اسلام ہے۔ لیکن بعض جن میں سے بیٹیتر فرمیب انطاکیہ
سے تعلق رکھتے تھے یہ سہتے تھے کہ بیٹے کا باپ کی طرف سے آنا ایسا ماو شہم

ج ز لما يست ببيليا ورابد من داخ مواب ، كرايك وقت ايساجي موكاجب بع بیابیدانموا بون کی کو که ایا کا بیغ سے اس طع سے مقدم موافردری میں کم ابدی ہے۔ اسکندریہ والول سے فرا ان کی تعیم کی۔اول تو بیک ابدے مدارج نہیں ہوتے انگرسی سے شدید فلطی اس تصور میں یہ ہے اکد اس خدا كانتخه بونا لازم آتا بي كُيونكه اس تصعیلي بيرين كه ابدي ايك دوريس وه تنها متا آور عيرو والإب بن حميا فليفي كالعليم يستى كمولت اول يعنى حليقي خدا مي تغيرض بوسكتا واكروه اب إب يم توده ابدالآ إوس إب بي موكايمين مینے کو کھے کے انڈ مجمدا ما ہے رج اب کے مرکزے ابدأ اور میش میش نکالیا رہا ا وا فغه و تحصة بين بمكه مروحه بوناني فلسفه كليساني النبيات ير بالكل فالب أكيامتعااور ب البياسنة كإ البيي اصطلاحات بي بيش كيا جا نالاز مي مختار جو فلسفي كيمطابن ہوں۔ آر یوسی شکش کا نبتجہ یہ ہوا ال کہ مشتر تی کلیسا سے اسکندر ہیر سے فلسفے کو راسخ العقده اوربيح بذرب كاشارح شليم كرليام اوراس بإرسے ميں مغربي کلیسا کے بیشتر حصہ نئے س کی تقلید کی۔اگر جومغ ٹی گائنہ اسپہمی ان آدلوسی بایخویں صدی کاب آربوس تعلیم سرکاری کلیسا سے بانکل محوموکنی ادر جا المختار بُعد نائیس سے دور میں ج مناحثے موئے ان میں سب سے اہم وہ یہ بات عام طور پرسلم تنی رکہ انسان کے ایک نعش یانفنس میوانی ہوتا ہے جِ اس میں اوٰ رکتابی ذی حس مخلو قات میں مشترک ہے اور اس کے علاد وایک روح یا نفس المقد ہوتا ہے، جس کو نو فلا کھیوں یا اسکندر افردوسی کے زيرا قرروح خلاق كليحه ياعقل ما ل كي ايك تنويرقرار دياميا اوريه ومقيد

ے اس بی سے اہلیا تیوں ہے کتا ب بیدایش کے اس بیان سے تعبیر کی کہ طدا نے دنسان بیں زندگی کا سانس بیونگاء اور اس طع سے انسان جازاتنس وم ا بن گلیا۔ مقیقت یہ ہے کرسنیٹ یال نئے پہلے ہی ان دو عنصرو ب مینی مسرحواتی ا ورروح لا فانی میں امنیا زکیا تھا ماور پرانتیا زاس زالنے کی نفسیات کے مطابق ہے الیکن سیمی النیات کے یہ فرض کیا شما کہ سیج میں ابدی کلم تھی موجود ستما جوروح غلاق تبقى رأة چيكا تخفام اور حس كي روح بإنفس المقدخو وايب تنوير سى سوال يدب كم كم كلمد اورخو وأس كى تنوير مي كي تعلق برو كا معب بير ايك بي تص مين جميع بول. الرفلسفة اسكندريد اور نربب مسيحي دونون مي مول تواس سيلي كا ستقول من بوسكتاب، الراس كاتجاب صري تنويت مبوتو إلونسيات خلط موكًا يا سیمبت اور بهبند کی طرح سے اس وقت بھی یو فرض کیا گیام کہ مروح مکست فطمی ہے اور فریب کی اس کے معیا رپر جانئے ہوئی جا سیے۔ اس فاص منکے کے دومل بیش کیے تھئے۔ ان میں سے ایک عُل تو و و بیٹے جو اسکندر یہ میں خاص طور پر یا ناجا ما تنفاءُ اور د و بير كوكليه يانغس ما طقه بإروح جؤ كدمبيدوا ورتنوبر كي نسبتُ رحمت بي اس سيحب يه ايك بي جيم ين ايك سائف موج در مول ان كا إليم ضم مِوجًا يَا لازمي ہے اُصِل بات بلا شبهہ یہ ہے رکہ کلمہ عائل تخلیق ہے ، اور ختیقی خدا اس بین اس ، ج سے عل نہیں كر النيوكر يعل زائے ميں موكا كي كي ملي كا مات سيد عل كرايب ادرنفس الفقد ووراصل على سے اخ و ب رحمنين كى وساطت سے جیلا ہے البین روح اس سے برا و راست تکلتی ہے۔ پیسب اتیاس فلسفی نظریا کے کا جزو ہیں جے اسکندرِ فرو دسی اور او فلا کو نیوں لئے مرتب کیا بو استفاء اور جَه اس زما لنے بین ناقا بل شکست مانا حاتا سنا - دوسرا مل مبر کے عامى زيا و ه نزالطاكيه مِن تقع المبيح عليه السلام كى النماينت كيمكل مو في رزور وينته يتمع بسب كي وجري عصم نفس المقد اور روح لازمي طور را لجاظ النسانيت مکل سنے اور کلم مسم انسان میں اروح کے اندر سی مسم کی تھی بغیر مکن رہنا تھا جرك الرائسانيت أيس سے ما وراس وج سے سی قسم كا امتزاع نہيں وسكا چوکراس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ روع اپنے منع کی طرف اواپس ہو جا گئے اور

مسیح کی انس نیت میں کمی واقع جو جا شہد اس مل میں میں اس نفسیات کو اناکھیا ہے جس کو ہیلے مل میں مانیا کیا ہے۔ جو لنفریہ مبھی رائع ہو کلیسا اپنی تعلیم کی اس تعریف سے مروح نفسیات کا قطعی طور پر یا بند ہوگا۔ دو ہوں مل مفروضہ سلنات سے پور سے منطقی استخرا جات کرتے ستھے، اورظیفے یاروایتی زمیب سے اتخرا ف کے لیے ایک یا وو سرے کے حامیوں کے داسطے صرف ایسے وحو سے کا ور اضرورت سے زیاد و مطالب کر اکا نی ستنا- بببلي خلط جِالَ انطاكَيهِ سے مِلي كئي ۔ انطاكَيه والتي تَسيّع كي انسانيت سے مكل ہو نے پر توزور دینے ہی شھے انجس کے معنی یہ ہیں کہ جسم انفس اور روح لازمی سے جسمہ انسانی سے وابسنڈ ہیں' انفوں نے اس نفر کیے کو اس ملج سے ظا برکیا یک مرایم علیها اسلام کوانسا فی سیح مینی سیح سے جبیم انفس اور روح بی کی ال قرار دیا جائے خین ہے ایہ ظاہر ہو تا تفاکہ پیدائیس سکے وقت سے صرف انسان شیم اور بعد کومسم انسا نی میں تکھے کے دامل ہونے سے خدا بن سکتے غالبًا ج لوگ ان حیالات کو بیش کرر ہے شخص ان کے میں تجدمرا و منه تغیا<sup>ں بی</sup>کن ان اس کے حریفوں نے اس نیٹھے پر زور دیا۔ باتعلیم ڈیو ڈورس تھیوڈ ورساکن ایسستا کی سمنی اور یه دولوں زمب الطاکیه سے متعلق سمنے اور اس کی شدیر ترمورت ک انفاکید سے ایک راہب سطوروس نے تائید کی ، وسر مہم وی مسلطند کا شُبِّ يا براً الإدري بنايا كياب اس برشد يرقسم كم مباحثة جوم ع من كانيتجه يه مواكد المالاء مي الفيسس كي مقام يراتيك ملس منعقد مونى رجس ساكندية والى جاعت ينسطوروس اوراس كے متبعين كو برهتى قرار ويبينے ميں كا مياب جولئى ودسال بعدنسطوريول يخبين اس امركاكا ل يقين متما ان ك حريق رئے من کرسیع طلید انسلام می نفس آطقه اور کلمه با بهم مم یا متحد بی کونی معولیت نہیں رحمے سرکاری کلیسا کے انکارگر دیا اورخودکوں کیے کلیسا میں توکر لیا جے الفيسس كے برعتيوں سے كوئى طلا فرنسي مقاليكن سركارى كليساكو دنيا دى اقتدار كا وزن حاصل سفاء اورنسطورول كوشدت كي ساعة مزايس دي منيس انطاكيه ادر یونانی لولنے والے شامی علاقے بین ملم وستم نے ابنا بورا کام کیا اور سطوری م میں ایک مفرور فرقے کی حیثیت میں آگئے۔ انفیس پاؤں ٹھکانے کے لیے کہیں جگہ خابہ مخا۔ ور مفرب میں صب معمولی سرکاری کلیسا سے اتفاق کہا گیا ، جس کا کہ غلبہ مخا۔ صرف سریا فی ہونے والے عیسائیوں بیں تسلوری تعلیم کا ہورا وور دورہ ریا ، اور یہ جاحت زیا وہ تراس مختید ہے پرمجی رہی ۔ اس سے کمچہ عرصے پہلے نس بس کا مدرسہ بند ہو جکا الجد ہو اس کہنا چاہیے۔
کہ اسے اولید کی طرف نعقل کر دیا گیا تھا۔ سائے او می شہر نس بس راز، شالوطی

اس سے مجبوع سے پہلے سی اس کا مدرسہ بند ہو جگا ہلہ ہو ک کمہنا چاہیے کہ اسے اولیسہ کی طرف متقل کر دیا گیا تحقا سے النائے میں شہر نس بس ان شرافط ملے سے کھافہ سے ، حس سے اس بخوس خبگ کا خاتمہ موا ، جس کو ہو کین نے چیوڑا احتما' ایرانیوں کے والے کر دیا گیا' اوراس مدرسے کے ارکان عیسا ٹی علاقے معار ایرانیوں کے والے کر دیا گیا' اوراس مدرسے کے ارکان عیسا ٹی علاقے

یں والیں آگرا ویسہ یں مع بوٹے جا سے ایساء میں ایک مدر سے کا افتداع کیا گیام اور س فی سے اویسہ مریان زبان بولنے والے ملاقے میں گربائی نیمناس

یں روز سم می سے رویت مربی کر ہی ہوئے واسے سامنے یک کربی کہ ہی۔ ملطنت کے اندر منفامی زبان بولنے والے مربا نی کلیساکا مرکز بن گیا۔ ۔۔ تسطوریوں کی ملحد کی پر مدرسۂ اولیسہ ان نوموں کا مرکز بن کیا ہوائیسس

کے فیصلوں کو تسلیم ندکرتے سے الکیک و الله میں شہنشا وزینو سے اس کے عقد پد نسطوری میلان کی چاپر نبدکر دیا اور اس کے خارج شدہ ادکان بارسوما کی قید دت میں جو اہیں کے شافر دوں میں سے متنا اور جاسینے زما لینے میں الج لیس

ں فید دست میں جوابیس کے شاکر دوں میں سے مخطا اور جا بینے ترا کئے میں اولید کا ہمبت اوشن سنارہ مخطال ایرانی سرحد سے پارتقل سکان کر گئے۔ بارتو اینے ایرانی با د شاہ فیروز کو سمجا یا کہ رامنح العقیدہ بعنی سرکاری کلیسا یونا کوری ہوئید ہے رایکن سطوری سلطنت بانی وہنطین کے شطالم کی نبایر اس سے بالکل ایرت

ہو سے ہیں ۔ اس مفاہمت پر انفیں مہر وائی کے ساتھ ایرا ٹی علاقے بیری تبکد دی گئی اور بیسلطنت کے سابق بعد کوجواٹا ٹیاں ہوئیں ان میں ایرا نیوں کے وفادار رہے۔ نسلوریوں سے نس بس میں مدر سے کو از مراؤ کھولا اور بینطوری مرکز می کا مرکز بن گیا مجس سے سیمیت کی ایک مشرقی نتانے عالم وجو دہیں آئی۔ رفت رفت

سفر رئی مبلغین وسط ایشا اور عرب کر کیل محفر اس کیے سلطنت و اان سے ا ا برج اقوام بین اسیس بیت کا بیلے سطوری صورت میں علم ہو ارا عکس یرے کہ

ا بهرواوام بین اسین میست و چیج صوری مورسی مین مربو داست. محصلی الند ملیه وسلم نسطوری معلمین سے ملے ہون اہرش فیلڈ تحقیقات مریف یہ ۲۷٪

اوراس میں شک نہیں کرنسطوری راجبو ل اورسلفول سے ابتدا فی عبد مصلانوں سے سبت تعلقات مقع ۔ برسلوری سیمیت کی تعلیم دیے ہی سے مشا ق استے بکا قدرتي فوريرذات سيح كي سبت ايني توجيهات كوانتها فأاجيب ويت ستح ويواين صرف ان تظریوں کی رویہ واضح کی جاسکتی تنی مجویونا تی فلسفے سے لیے سکتے تنظ ا ور پر نسطوری مبلغ کسی حد تک اس فلسفه کا داعی تبھی بن گیا سخنا ۔ انتفول لے شریا تی مي صرف ايسے الليا بول كابى ترجمد نهيں كيا جيسے كر تقيو و ورساكن ايستنتا جِ انِ کے نظریات کی توجیو کرناہے رکبکہ ارتسلوا ور اس کے شارمین جیسے یوانی ا كابركى نفعانيف كالجمي ترقبه كرؤا لا كيونكه النبيات كي تنجيب سير ليحسى عداك ان کا علم عبی ضروری مختا- اِس نزجمہ کے کام سے ان کی تغلیم کے ستمبال نے کی حقیقی خوالف کا تیا جاتا ہے لیکن اس سے شہنشا و اور اس کے سرا ری کلیدا کے خلات سمى شديدٍ من لفت كا اللهار أو المهد على يكليساريني عبادات اورتعليم مي یونانی زبان استعمال کرنا مختار اس کیے نشاور تی یونا فی کوترک کروینے سے سہات زياده و خواش سند منه و و عبادات دغيره ين صرف سرياني زبان استول كرت ستے ، اور اسخوں نے البیات اور فلیفے کے ترمید شدہ موا دُاورسریا فی کی ترحول مے وریعے سے سریانی زبان اللیم دینے کی کوشش کی جیمی لوگ ارتسطوا ور وظلون مصنفين كنصنيفات تعيسلطنت سع إبرايشيا ين فلل بوك كاموجب ہو ہے اور اسی طبع سے بند کو (حبیبا کہ ہمیں معلوم ہو گا) تشطوری مترجمین کا آگافت منے بسرا نی سے عربی میں ترجمے شلیے اور پہلے پہل اونوان ملسفے کوعربی و نیا میں پینجایا۔ منے بسرا نی سے عربی میں ترجمے شلیے اور پہلے پہل اونوان ملسفے کوعربی و نیا میں پینجایا۔ بن نسطوری کلیسا کارآب کمزور بهامی تفااوروه به که بوناشت کی دسیوزندگی سیاست مفع موسے کی نیا پرنسطوری کلیسا قطعی طور پر مفامی بن گیا۔ اس کا فلسفه اخیس مفع موسے کی نیا پرنسطوری کلیسا قطعی طور پر مفامی بن گیا۔ اس کا فلسفه اخیس ساحث کے گرد تھو منا رہا موعلی کی کے وقت مروج سے اوراس لیے سے الک میں سی فلسفہ میں ایک وسید تعلیمی نظام پیداکر تا ہے اور اپنے مواد تو تمامورت میں سی فلسفہ میں ایک وسید تعلیمی نظام پیداکر تا ہے اور اپنے مواد تو تمامورت میں میں بیش کرنے کی توشیش کرتا ہے رہیکن اس سے ترقی کا اظہار نہیں ہوتا اگر ہم ملی کارکروگی کا اصل معیار تحقیق و نفتیش کو قرار دیں اور جرموا دیا ہے سے ماصل مو چیامعض اس کی اشاعت کو معبار نه مانیس تونسطوریت تعلیمی اعتبار سے

یا ب ہنیں کمی جاسکتی اور ایسا معلوم ہو البے کر بھی سب سے بڑی جائ ہونی المبيئر مطم بتدريج ترقى كرا رمتاب اوراس لحاظ سيدريد تزنى كي جاب وتربن اضافهمي أس كے مقابلے ميں زياد وضيقي قدر وقيمت ركمتا بياركم » ماصل مو تکیے ہیں ، ان کی نہاہت عمد گی سے تعلیم وی جائے لیکن طورِ ير سريان موا وكو وسيع تراور مفيد ترميدان مي استعال سمي قابل بنايا-اگر مینسکوروس معتوب موچکا سمالیکن کلیسا کے لیے مٹلے کا مل کرنا اسمی باقی ستعا- اعتراض ميم منعا - اكرنفس المقداور كلم مي مليد انسلام بين إسم ضم مو كئ عقد اورىنس اطند ياروح ايس من مي مم موكئي من توكلم مبرم النما في مي المقاء اورمين علىدالسلام كى كا تل النسانيت رائل موتئى عنى . قارضى ربط كالسطوري تغربه اب رعتى استفاء ليكن امتزاج كي دوسري انتها كب ما نا ضرو ري سما إ جواسكندريد ا کلیساک فراہش بیختی کہ فلسفی اعتبار سے اس کاسلک صبح ہے اوراس کے باوج دیدان تائج سے بھی بھی جائے جہرو نظروں کی انتہائی بستبط موسکتے سے یتیقت یہ ہے آ گراسے پرشدت کے ساتھ ز و یا جائے یم تو کلیساکو خطرہ لاحق ہوسکتا سھا اور اسی خطرے سے پیرسب سے زیا دہ وكرا أتمقا وداسوا يخت الشوري اس امركامهم سااحياس تعاكذ زببي عقاية یا کم از کم اس حکمت سے جواس ز ما نے میں مرو یا تھی بانکل سطابی نہیں ہیں اور نیقی دسمن *دسی برچش لوگ ہیں رمنعیس اس امر کا یقین ہے آر کناس*فی خیلما*ہ* لملقاصی میں۔ اور بیسبن ہم اب تک ہمی پوری طرح سے نہیں سیکم <u>میکا</u> وي اكد وولؤل جزوي طور برجيح اور عالم ترقي مين وين سيلانون كوافي زالي ويطميكم المني تجربات ميں سے گزرنا برُوا اور وہ تقریبا کیسا آل نتائج کک بينچ ميني سيمي اور اسلامی وونوں کلیسا وں نے آخر کا رتبلیم کے طبیعیا نہ بیان کو اختیار کر نیام تیکن آن سطق تنائج كو بعتى قرار ديا بواس سے افذ بوسكتے تتے۔ ترمب اسكندر يكونكورس

کے مقابے میں جفتح ماصل مونی فالبان سے بیک کرمداینے وجووں کے بیان بس اعتدال سے تجاوز کر گیا اور اس ایتنانی مینے مک پہنیا نے میں اصرار کیا۔ الوردي كنيسي پشيس كونى فوراي لوري مورائي ريني كلمدا درسيع سينفس المقد سم امتداج كالتليم اس كي انسانيت كو تعلما إطل كروبتي سي -ايك مباحثه شروع موا اور اس میں سید سیا منے کی طرح سے سی فراق سے ہی اس تفسیات یا العدالطبیعیات یہ شک الله برنبس کیا مجارسواورنو فلاط نیوں کے فلسفوں سے افو دستی-اس کو میشہ قطعي انأكيا بسئله بيتعاكداس كوعيسا في تعليم كس طرح مطابق نبايا جائداب و ولوَّك جواسكندر بيسمي ننائج كي خلاف تنح يظهمه اورسيم سينفس الفقد مي السيم اتی وسے نظریے کے حامی بن کئے مرکال انسانیت بھی اِتی رہی اور الوہیت بھی ا اوریہ اتخاد نا قابل انفکاک قسم کاستنا اوراس طرحہ سے انتموں نے اِپینے آپ کو سطورى نظرون سے بچاليا حقيقت ير بي كركم فيسفى بيان كي تسليم كرن اوراس سيريكن ننائج سمح استنباط سے منع كرنے سمے مراو ف ہے، ایس كوراس التقيد أمليم قرار و ما كبا ١٠ وريداس اعتبار سے راسنا النقدہ ميمبى كريد إلى ميم وللسفيانو صفلاحات مین ظاہر کرتی ہے، جو کلیسا مین فلسفہ سیکھنے سے بیلے رائج بھی، اوراس مین مکن تائح مے استنباط سے منع کیا گیا شا مواسفی بیان بیش کرنے کے ساتھ ہی فال استنباط سلوم موت منع مام لورسے حب ایسی تعلیم و شطقی و حکمی اصطلاحات میں بیا ن کیا ما تا ہے جب دراصل ایسے لوگوں نے بیان کیا ہورج فلسفے سے نا وا قف بول الزيني نيتيه موتا ہے ليني السي صورت من روائي عقيد سے كاراس العقياد بیا ن ایک طرح می مصالحت مونالازمی ہے۔ دوسرے اختلاف کانتیجاس ياتسين ك صورت مي مستنب مي ويس يا الم الماس معله كى ساير فظر النزاع كے مامى سركارى كليسات فارع كرو يے كف اس طع وسے یری جاعت بن کئی من میں سے ہرایک سیم مرب کی نایندگی کی رعى تقى علا يوراك لورا مصرى كليسا امتراجيه إمومد الفطريد إلىقوبيه (ج يعقوب سيروغي سے مسوب ميں) كا بيرو مقاشام يں مجي ان ميكان بيروتخ الم سنطور توں کی طی سے رخیں میں شہنشا ، اورسرکاری کلیساؤں اے ایابہ بیالاگل

۳

الاستشار كى المكن المقوري توسلطنت بالولطائن سيجرت كركئ تخدا كر يسلطنت ك مدودې مي ريم اوران کي جاعت اس کاام جزورې اگرميسر نمايت بي عِی طہان حزو۔ بعد کو ان کی تھی شاخیں دوسرے مالک میں بھی تنین کینطور ہوں کی طن سے اعمولی نے بھی ان لوگوں کی زبان کو ترک کردیا موان کو ایڈایں ببنجا نئے بنے اور مبلی اور سریانی زباین استعال کرنے لگے۔ یہ دعوی محمی ہے۔ َهُ رَبِّهِ يَهِ إِنَّ او بِ ا<u>و رَطِّسِن</u>َ كَا عَبِدُرْر مِينَ موجدالفطري افتراق بِ**سَ** مِتْروع **بوّا** ہے. غرب مں بعقوموں اور مشرق میں *سطوریوں کے مابین ایک عجب* وعزب ﴿ تَيَازُ يَا يَا جَاءًا هِ ﴾ أوروه يه كه يختلف زبانين استعال كرت تق عبر ی ولم ظائباً ان کی جغرا فیا نی تقتیم ہے اور ان کے رسم خط بھی مختلف تنے۔اس كا باعث مجيد توارا دي اختلاف تتماء ورجيه آلات تحريركا خفيف فرق-ب بم موحد الفطرى اورنسطورى اختلافات سك تمالي يرغوركرني ہیں ، نب میر بات سمجد میں آتی کے کہ یو ا ف فلسفی موا دکا اتنا بڑا حصہ بسریا نی میں کیوں ترجبہ موام اور سطوری تحر کید اس امری کا فی وجدہے کوہا فاتات کے ایشیا کے ان حصول میں تقل ہو گئے کے لیے بو سلطنت بائر نطائن کی مدود ے باہر منے ان صداول میں جو اشاعت اسلام سے فریب ہیں سریان کیوں ٨٠ واسطه بن منى - به ظا بري كرآخر كيه ارسطا طاليسي ادرنو فلاطو كي فلاسفه بهرايشخض کے لیے جواس زمائے کے اللیاتی مباحثوں میں مصرو ن تھا بحدا ہمیت رکھتے تے اور ارسطا طالعین خطق ہمی آئی ہی اہمت رحمت می کمیونکداش براضطلاحات سے استعال کا مدا رسخاء اونا ف کلیسا سے ملکدہ موجا بے کے بعد نسطوری ور موتدالفطری منفامی زبانیں او لے والے عیسانیوں کی طرف متوجہ موسکے اوراس طرح سے فلسفی اور البیاتی موا و کی ایک بڑی مقدار سریان میں ترحمہ كُلِمَى مِنْ رَبِان مِن اتنا ترجمه نبس مو المقابِمُو كرمصري مو مدالغُفر بيكو أيس اختلا فات سے سابقہ نہیں تھا جیسا کہ نثا م میں ان کے بھانیوں کو درمیش تعابدان تفرقون اورسلما تول كے فلسفے ميں ديجيبي لينے كى ابتدا كے ما بين جو وورگزرا ہے اس میں ترجے واشی اور شرص کثرت سے موئیں-آگرچکسی

کے پی موبیش صحیح موتا ہے۔ کہی کم دبیش صحیح موتا ہے۔ مسعد اور البیات کے علاد و ہم مب اور کیمیا اور مبئیت میں بھی بہت

یسی پاتے ہیں رجنمیں طب سے متعلق معما ما انتظام کیوکہ میکٹ کونوی نقط نظر یسی پاتے ہیں رجنمیں طب سے متعلق معمالات سے سبت ہی قدیمی کی مجا سے حیات وموت اور صحت و جاری کے حالات سے سبت ہی قدیمی کا میں میں انسان کے انسان کا میں مار سے فلسفی الہیات میاستھا ۔ طبی علوم کا مدر سنداسکندریہ سے خاص تعلق تھا بخاص کور سے فلسفی الہیات میاستھا ۔ طبی علوم کا مدر سنداسکندریہ سے خاص تعلق تھا بخاص کور سے فلسفی الہیات

ی اس قدرضم بولیا سماکہ غرز بہی متعقی طوم ملبیعی کی طرف متوجہ ہونے پرمجبور اس قدرضم بولیا سماکہ علوم سے مرکز ہونے کی حیثیت سے اسکندر یہ کا قدیم مرسم شمے اور طب ا، رسملقہ علوم سے مرکز ہونے کی حیثیت سے ۔ مان میواپس یا ج سلس برقی کرانا رہا متعا اسکرچ اب مالات بدل کئے تھے۔ مان میواپس یا ج

یں ریں رہ ہوں ہے ہے اور اسلوکے بعد کے شارعین میں سے ہے اور اور کی جا کا میں اسے ہے اور کوئی جا کا در کے جا کا در کے اسلامی کی ہے ۔ اس کے سات میں سے جمعی ہے ۔ اس میں سے ساتھ ہی وہ اس کم بی مرسے کے ابتدا کی معات میں سے جمعی ہے ۔ اس میں میں اس میں میں میں اسلامی میں اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی ہے ۔ اس

م انتقال کی تاریخ معلوم نہیں الکی رحیں زائے میں شینین نے وقوہ مریں کے انتقال کی تاریخ معلوم نہیں الکی رحیں دارے کا دوسرا مدارس ایتمعند کو بند کیا ، وہ اسکندریہ میں تعلیم و تیا شعا - اس مدرے کا دوسرا میں دار آل ایک رسی استاء مسلمان اسکار فتح کے زائے میں گزراہے اور میں

ئى نفانىف ئے وصفى كى طب كى عام درسى كابول كاكام ويا ہے استنديد كى كى نفانىف ئے وصفى كى طب كى عام درسى كے تعليم كارك با قاعدہ الفاب مقر كر استا لمبى درسے كے ابنول ئے الفال كى تولىكا بين تخب كى تعليں جن ا دراس غرض كے ليے النول نے جالينوس كى سول كا بين تخب كى تعليں جن

میں سے بعض و خلافت کی صورت میں از سرنومرت کیا گیا سمان اوران براہ اعد

ں ویبے جاتے تنے۔ اس کے ساتھ ہی یہ مدرسدطب ہی میں ہنیں مرکبکیسااور ے دو سر سے عبول میں ہمی اصلی شخصیت کا مرکز بن گیا۔ اس طرح شسے ما زار شی فع کے و نکت اسکندر بینکمی تحقیق کا عظیم انشان مرکز بن **چکاسخا۔** ر یک اس کوسوئے آلفاق گہا جاسکتا ہے کی بحد مصر کی موجودہ روایات ت ان علوم کو بہت تھے۔ تاریک پسندا نہ را ہوں پر ڈوال ویا مقیاد دان میں تغرید فير<sup>ا</sup>ه کا استفال اور خو می میلان *را بنج گر* دیا سففا . بعد کویه بات عربی ں بن ماتی ہے حتیٰ کہ قرو یں وسطیٰ تک دمیں پیڈوامیں اس کااظہار ليكن وقصوراسلام كابن بمكرية فواسكندريه كي ميراث بي بمراين تحقیق کا جرموا د اب یاب با ق <del>آ</del>ہے اس سے بیہ تیا میلنا ہے 'گران کئے بہارک اسکندر بہ والوں کے معاشنے ماندیڑ چکے بیٹھے کم ازکم عام رائے کے لجا فاسے توابسابتي سفاء أوراسي وجرسے ُعرِ أَنْ تَعْقِيقِ السُّجُومي حِيرون بي تحوينس كئي ۔ ہوز خلایں سے بال سائن ایجدینا اور ایسرون (آر بال كى لمى تصانيف فرون وسطى كى عربى اور لا لمينى لمبى تعليم كى بهرست مجي نيا دير الهروآن نيه طب بر ايك كناب تصنيف كي حتى اورجس كالعبد كوسريان مين زهبهوا بيه عام طور ستندخال کی جاتی تھی ، اسکندریکیمیا کا بھی مرکز مخااور اس محاظ سے بدبعد کی نیا کی مال ہے۔ ایم برجھی کو تو سے عربی کیمبیا کا نفضیبل سطالعہ کیا ہے۔اس ئے ظاہر ہوتا ہے کوعر بی موالوگو دوحصول میں تقسیم کیا ماسکتا ہے . اس میں سے ۔ توزیا د ہ تر یو نانی پر مبنی ہے میا او نان سے تر مبرکیا گیا ہے ۔ اور یہ ان یونانی وتعلق ر کھٹا ہے، جن کی کہا ہیں اسکندریہ ہیں رائج شخیس وور آحصہ ے میل قسیمیں سے برتنی لوڈیٹین تنونوں کا ذکر کرتا ہے کتب ا براکتب اَستینس-ان تام کتابل سے اس یونانی روایت کا اللها وجو تا معيمة واسكندريدس اسلامي حلة سعاد تت رائج عني . اہل اسکندریہ نے تو ملب اور اس کے متعلقہ علوم سے ونچیسی کو زندہ رکھا اخفار لیکن ان کے برخلاف مقامی زبانی بولئے والے ایشا کے کلیسا کوس کو ایک ایشا

سے الگ ہوگئے تنے منطق اور نظری فلیفے سے زیاد و دمیسی تنی موحد الفطر پر کا جن کا سعرے نتلق قربی متعا<sup>ر</sup> جا ن فلیونس کی شرح ل کا اختیار کرنا قدر تی امریخه کیونگر خود و ه بحی ایک قسم کا مومدالغطری ہے لیکن ابتداؤه و ادرسطوری دونو ل فرقری وک ايساغومي كرت تعصب البدالطبيعيات ادرنفسيات سالليات مراكم ليا ما المقاء ورخ دالميات برجيف كرت مواسه ومدالغطرى تسلوراو سيح مقالم میں نوظا طوئیت اورتصوف کی ما نب زیادہ مال تنے اور ان کی زندگی خانفاہل میں زیادہ مرکوز تنی ان کے برخلاف استطاری متفامی مدارس کے قدیم نفام بر نایم تقیرا کرچ ان کی مبی مالقا ہی تھیں اور رفتہ رفتہ مارس نے فالقا و سکے أواب وقواعد أختيا ركر يحيض سَطَرَى مِدَارِس مِن قَدِيمِ رَين مِرسِنسَ بَسِ كَا مَعَا ، لِيكِن <u>هُ هُمُ عَيْرِهِ بِ</u> یے رجس نے موسیت ہے ہی ڈرہ اختیار کیا تھا، اور وکسفوریوں کا لطرق کیا تھا دس بن کے ہونے پر سلوشیا ہی ایک درمہ قایم کیا ۔ اس کے مجموع صفے کے بدابران کے باوٹ وخسرو کوشروال مے جانقافت کے اس او مانی منظرسے ہبت متاثر پوائغام و اس لے شام کے ساتھ خاک سے دوران میں دیجما تھا اُور فلات کی بڑی آؤ مجلت کی منی وزستان میں جند شاہر رسمے مفام یوا کیسموسی مزست ى بنيا و دول جها ب مرف يونا ن إدر سريان تناول بي كا دهل مَدْ وإمانا تفاكم مِندوستان ہے آنَ ہونی طلب اور بھی عزرات کا پہلوی یا قدیم ایرا تی میں ترمیمہ لياكيا ـ بييال براس لمب كواتني يزق دي تي جس كابولا أن اور بهندي إطاعيم رية مع رجتن كرميمان مدرس كالبياق ففايس برزق ذكرسك في الرحاس مرسے کے مجی مشہور تربی اساتذ وجود تنظوری میسال سفے جند نشا و بور کے

فارغ التحييلون بب أيك وب مارث بن كلده نامي عناج بعد ومشهو رقبيس ہوا ہے اور اس کا بٹیافتر (Ennada)جس کا ابن سینا نے پانچ یں فافو ن میں ذکر كباب بوبني كرم مخير صلى المدهليه وسلم كالأمن تخاا ورجس ليفظروه بديل فكر کھا لی اور حفرت فل کے استرے ارائیا۔ النبی اور دوسرے علمانے متعدد

ہندی طبی صنفین کا ذکر کیا ہے ، بالحفوص شرک درّطہان کا سمیات پر مندی طبیب فنكرى ايك كتاب بي حبى ابعدكو منكات يجلى بن فالدركي كے يعے ترم كيا تا اور بعد کو عما سی ظیمعہ المانتون سے لیے دیر تاب عربی میں ترجم س يه معلوم بنس كه اس كى بنيا دكب برلى تني - حرّان سے بونان اخر کا مرکز اور مذہم بونان مزہب کی بنا ہ محاور ب عام طرريونا في وياسيعي نرمب فتول رعي عني الرج بظارات المعلم ہوتا ہے، کہ قران کو قدیم آبی مرہب میراث میں ملائھا، جر سن عیسری کی پہلی صدی میں احیا ہوا متا گراس زہب پروہ موم كم تغييل جونو فلاً طونيه كي نظر أن كا نتجه تغييل - اس من شكب بنيس كه يوناني ال كوجل طع سے فرفری او یس لئے مرتب کما محااتموں إر قدم جايا اوربهال يهُ ايك عرصة بك مَا تُعوّر مُرّ دينيات اس طع سے ایراً ن اور عواق میں متعدد عوال کا م کررہے بھے بمن کی و م سے یونانی افرروز بروز قوی اور وسیع ہوتا مار ہاتھا۔عراق بعد کو ایرانی رکھا اوراکل اسلامی دینیا میں بھیے لا ئى تختيں جس منسل كواب بم تركى مسل كہتے ہيں درام لما ول کے پاس آیا اور انخوں نے اس کو بہت فوجس الين سائم الراني فن تعميرا ورانجيينري كارشوق بمي لائين اور مال غنيت ين آيوناني معارون أورانمينيروك اور صنائق كوسب سي قيتي شاركيا كيا اور

ان کی موسے ایران میں اونان انداز پر عادات بنانے کی کوشش کی اسلام اس ہے اسلام سے سیلنے سے متو ا ہے ہی قبل جوصدیا ب گزری ہیں ال میں و ال انزات كا ثقافت كي تام مخلفِ اشكال من مكمت فلسفة صوري تثميراورزندگي ہے تغیشات میں او ناتی اٹرات کی عام آور شنقل توسیع نظر آتی ہے آ اوراس ى وم نسے مغربی ایشیا گویا کہ یو نانی فنون میں قو یا بہوا تھا تہم کا لگا گرم اکٹر صور تول میں ننہایت ہی لیے ڈوٹیکے طور پر کی جاتی شفی اور میں میں سے منفا می عناصر بھی شریک ہوجاتے شکے جب نبنوامید کا ووراستیداذہ بودا ورمقامي آبا و ي كوآز وي تصيب موني تونيس اس بات تيمب نه موناً جا ہے کہ اس معنی تو نابنت کے احما کے تھے۔ البس كا قوبم ذكركري عِلى بين جو بارسو ما كا استا و منتا بس السلوري ہجرت إيران كي قيا دت كي اورنس بس تم مدے كو از سراؤ كھولاً - يرانس مِرْسَةُ اوْلِيها كِي آخْرَى زَلِي بِينِ اسْ كَيْرِوْنْنِ سَارُول مِنْ سِي سَعْقَا ُ اوْرْ ایسامعلوم ہونا ہے ہرکہ یہ ہیلاشغف ہے جس نے فرفری پوس کی ایسا غوجی کا ج ارسطو کے اُڑنبن سے پہلے منطق کی سلم کتاب بھی سریانی میں ترجم کیا ۔اس سے یہ ظاہر وہ اسم کسطورلوں مسطق تعلیم کا اہم مصدحی اورتقرباہم مورت كياجاتا ہے كه يدانطاكيد كا بادرى تفاء اوراس نے فرفرى ليس كواسيا فوجى السطوك كتاب العبارت (Hermeneutica) المعا (Soph. Elench) القياس Analytica priora كاشريس اللي جن - يد شريس سريا في إلى الح وا ليستطق سع كالب ملول مين مبيت مقبول بونين . اوف مان كالناب De Horma neuticis Apud syras (لا تَيْزُكُ مُعَلِّمًا ) بين العبارت في شرح كامتن او راس كے بعد لاطینی ترجه دیا مواہد اس کتاب میں اور سریانی کی تام شرع ل میں پیلانے ركهاكيا بكار الكوك مرياني من ترجمه شده من سرع عوف السيكوف يا

چندا لفاظ کو لیا جا تاہے اور پھراس کی تشیریح کی جاتی ہے، جرابعض اوقات کی گئی نحول میں ہوتی ہے، اور مجنی مفن حفیف سا اشار ہ کر دیا **جا** تا ہے، حس کا مدار سٹن کی دسٹوار می بر ہوتا ہے ۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کو ٹئ اسٹا دی**ہ آ**واز بلمند يرُه ورا موا اوريرُ معت يرُ معت من كي عبارت وارتشري كرا جا ما مو-مشرح كا نبی طریقه عام موگیا، اور نبد کوسلمانول نے قرآن کی تفسیریں تکمقت وقت اسی کی نقل کی ۔ ایساغوجی کی مشرح یا وُکن اسلارک نئے جیعایی ہے: Aristotles bei den syrern. Leipzic منتواع) ادراينايشكايررا يا القياس كويرفم مراوناك ين ولا أ اور أكسك من الماع مي ولل ايشيابك مين شائع كيا ہے۔ موحدالفظری علما ب<sub>ین</sub>سب سے شہور *رینبین ساکن راس العین* (متوفی مرسی ہے اِس لئے فلسفہ طب اور چئیت کی کتا اول کے ترجے بھی سمیے ہیں اورا ن ملوم بین صل تصانیف بھی حیوٹری ہیں۔ ملب کے کا م سے اس کوبٹری ونجيبي عقی اوراس نے سریانی زبان میں جالینوس کے بیشتر کھھے کا ترحمبہ کرکھ ا بینے یو نانی علم کی تحمیل کی اور اسکنڈریہ سے لمبی مرتب وجس کا کہ اِسی زمانے میں آغاز ہوا تھا) میں کمبیا اور طب کو حاصل کیا۔اس کے جالینوس کے محیوز معے ۲۶ کا حصه برنش میوزیم میں محفوظ ہے اور مخطوط کے نسب مرادی ۱۷۱۵ میں ۱۵۱۸ هِيه آخرى الذَّرَ عَلُوطُ لِينَ مَن طَبِ أورخواص ا غذيه بين جب كي سفاءً لينترتيب تقبيح Inedita syria ca Vienna است است کے فلسٹی کام کا تذکر وکرتے ہوئے سفا ؤ ابساغومی اور عدد ل فرفرتی اوس اور متولات ارسطواور شکوک وی مندواور یز رسالهٔ روح کا ذکر کر تاہے جوارسلو کا طبی اینا ہیں ہے ، اس لے منطق برخود سائت کتابین تصنیف کی ہیں ( یکتاب برنش میوزم میں ناقص حالت یں موجو د ہے جن کا منبر ، ۱۷ ممارے آوراس میں مغولات کی تحت ہے) ۔ یو کتا میں ملب وایجار جنس لرع اور فَروير بي، اوراس تع ملاوه ايك تناب كاموضوع يه بي كارار الو کے زدیک کا نات مے اساب کیا ہی اس کے علادہ کی اور جمو لے چوٹے مضاین بر بیئیت بی اس نے جا ندکے اثر پرایک متعالہ چوڑا ہے جو جا لیوس

کی تحقیق پر مبنی ہے معیس کی تحقیقات سطور اول اور مو مدالفطرید و و لول میں رائج ہیں اور طوب اور شکل میں سب اسے ایام مانتے تھے اور ایسا معلوم ہونا ہے کہ طب میں اور مربیا فی میں سب اسے ایام مانتے تھے اور ایسا معلوم ہونا ہے کہ طب میں اور مربیا فی میں ہوا ہے بار تیمیس یا ابوالغیوں نہیں کہ اس مدر سے کو فروغ اس کی وات سے ہوا ہے بار تیمیس یا ابوالغیوں کا قراس طوسے کرتا ہے در شخص میت ضیع اور یونا فن اور مربی یا فی کتا بول کا بڑا میں اس میں تماس نہیں ہے کہ ووا پنے میالات کے احتمام انسان کا جید طبیب متا اس میں تماس نہیں ہے کہ ووا پنے خیالات کے احتمام انسان کا جید طبیب متا اور وہ ہے سر اور اور تیمیر کیس اور حتی الو وہ ہے سر اور اور تیمیر کیس اور حتی الو وہ ہے سر اور تیمیر کیس اور حتی الی وہ ہے سر اور اس میں کریت کا بشب می گیا تھا۔

ور دس ایک لمی ان موجو کی اور اس می میں کریت کا بشب می گیا تھا۔

ور دس ایک لمی ان موجو کی کر را ہے جو اور وہ میں کریت کا بشب می گیا تھا۔

اسی صدی میں آبو قویا کر را ہے جو اور وہ میں کریت کا بشب می گیا تھا۔

اس صدی میں اُبو آیا گزرا ہے ہو 100م میں کریت کابشے مولیا تھا اس اس بے سریان او لئے والے مومدالفطریوس جان فلولونس کی شرح کو با قا عده نعاب كي ميشت سے داخل كيا۔ اس كي تنبيت كما ما تا ہے كر يستعدد كتابين سنف ہے مشطق میں تعرفیات پر اسٹلداختیا ریوروح برا انسان ایرایک میون و نیا ہونے کے تحامل سے انسان کی ساخت براس تحامل سے کہ یہ روح ، ب اس كاتصانيف بال كامال أن اس آخرالذ كرتصنيف ما بين بريض ميوزيم مين موج و ي جبس كا زاند منبر ٢٠ ١٣١ ۾ ج صدی سے نسطری علمالیں اِل فارسی بھی ہے، جس نے منطق منیف کی تمی اور اسے شا وخشتروسے اسے معنوں کیا بچار پرکتاتہ ريم ( Analecta Syriaca (سم) ميں نتائع موم بہراملائی علے کے ورک بنے کئے ہیں سے المع میں شام تع ا اوراسی سال واق عمی نتخ ہوا ، ایران خارسال بعد سلطنت اسلامی سوال مواسلات برینی امپیدی حکومت ومشق میں قایم ہموئی . گراس سے علیما کی اتقام کی داخلی زندگی مجیدزیا وه متاثر آبیس موتئ مهن کو کا س زا دی مال صرف حزيه اواكرنا موتاحقا -هوری بنانیشوع نے منطق رایک مآب یکمی ( دیکو <sup>تن</sup>کا کی کتاب

منامس آف ارسکا اور ما اور جان فی پونس کی شرح کی ۔ سطوريو ل كي طيح سے موحد الفطريد كاكوئي بدا درسه نديمقا ليكن فرات کے بائیں کنار سے یران کی خانقا ہ قنشہریں ہو ؟ نی علوم کا بڑا مرکز متی۔اس کاسب سے شہورہ کا سیوروش نسی لوخت گرز ا ہے مرجس لئے اسلامی فنو حات کا ز ہا نہ یا ہاہے۔ اس نے ارسلوکی العبارہ Hermeneutica کی شرح تکی ہے ، حس سے اب ف چیز اجزا باقی رو گئے ہیں اس کے علاو محبلیل مقدم سے قیاسات پرکٹار ي مرجحيد رسائل تصنيف سميه إين جن بي العباق Hermeneutica كاصطلاحات ارسوكی الحظامته Rhetoric كي شكل امور كي تشريح كي ہے بيئيت إلى ال نے منطفا ت البروج کی اشکال اور اصطرلا ب برکتا بیں کھی ہیں۔ان میں سے ادل الذكررنش ميوزيم مي موجوه و سيحس كا زائد منبرمه هه اب اوراس اوسخا وُنے شائع کیاہے اِ آخر الذکر برنین میں سخاؤ نمبر ۱۸ ایکے تنت موجو و ہے اور أس اؤلے مرال اشیا کا میں عاد اور میں شائع کیا ہے۔ التجيليبيس سأكن بلاج سنهم بندع مين موحدا تفطري بطريق بن كيا مخاسيوس سی بوخت کا شاگر و تمااورزیا د و تزفرزیوس کی ایساغومی کے نیئے سریا نی ترجی ئا<sup>ئ</sup>ویسا ( انتق<sup>ی</sup>ا ل ۸ ۰ *۶۷) جمی اس خا*نقا ه می*سبود* سنكامثا كروسمقار بينهمث يومين الويسا كابشب بنا ياكيانكن تصففته وميراييغ عبدے کو ترک کروینا یو اکمو کھ بواسے علاقے کی خاتھ ہوں میں اصلاح کرسے نِّتُ جِيس کَ فانقا و *کميثو ن بين جلاگيا جوعر*ب اوراژيسا کے درسان میں تھی الین بعد واسے چوٹر کو بوز بوناک فائقا و میں جو الفاکیے علاقے میں عنی ملم بن گیام یہاں پر و وگیار ہ سال تک مناجا توں اور یونانی زبان میں سب مقدس کی تعلیم ویماز ما ، اور اس طرح سے اس کے یونانی کا احیا [ كبا جومته وك بو تى حارى متى ( يا ربيد برئيس تاريخ ندې صغه (٢٩) يها ل براس کے منہی سمائیوں سے جروان کے مطابع کوالیند کرنے تقے اس کی مخالفت کی یبا ک سے و و آل عدا جلاگیا ، جا ل پر اس سے پشٹا یاعبدنائر قدیم سے سرانی والیث

سے ترجے کی نظر ان کی اور آخریں اڈیسہ لوٹ آیا جہاں چاریا و سے بعداس کا انتقال موا۔ اس کی کتاب اینکر ٹرین جو اصطلاحات فلسف پرہے قلمی صورت ہیں رکش صدر سر مرمون فل مرحس سائل میں ورور سے

برتش میوزیم می محفوظ ہے جس کا نمبر ۱۲۱۵ ہے۔ جارج ، جسلائے میں عول کا بنایا گیا تھا خود ایٹھا نمسیس ساکن بلد کا شاگر دستھا اور اس لئے ارتسکو کی کتاب سطقی آرگینن کا پور انز حمد کیا ہے ۔ اس ترجے میں سے معولات ، العبارت اور العیاس کا ترجم برلشن میوزیم میں محفوظ ہے، جس کا نمبر ۹ ۵ ۲ ۲ اہے۔ ان میں سے ہرایک سے ساتھ مقد مراور شرح

مجنی سیے۔

اويرو ام بيان موك يه اس عام ودريرماوي بير بو بردواخلافات اور اسلامی تحلے کے مامین گزرا ہے اور اتنا کریدینا کا فی ہے کریمریا فی ایسنے والی جاعت ارتشق کی شطق آور ما بعد الطبیعیات کا مُمنت کے سامتہ مطالُور کی رہی ا ور اس بے طب اور مکمت برہجی توجرگی - بیکوئی شاندار یا طبع زا د بیگانتی *مرکز غی* نبیں ہے کیونکر زیاد و تراس فی تکل یسے متنوں کے متعل کرنے پرشمل ہے جو يهيك سے چلے جار ہے تھے اور نے الاجم شرح ل اور تشري رسالول پرشک ہے۔ ليكن اس كن عمى ابم كام انجام دياب- اسلامي علي سے ال مطالعات ير ئ فرق واقع نيس موا البي تسيد في مدارس سيكو في تعرض نبس كيا اورشام عللباً این فرریکام کرتے رہے اور اپنی زندگی ای ورب فرا برا ول سے موتا سمّاء جيه مورخ طلم واستبدا و قرار ديني إن اسي مسم كانچر بيزيني نيشوع [٥٠] او مواسما وسلاميد من سطوريول كا بأدري بن كياسما بن لب محديث ن خليفه عبداللك كحصوري اس كيفلاب فتكايات كيراهب كانارات معزول ترك قيديں ڈال ديا گيا اور بعد كو ايپ جي بن يرسے نيچے تميينك ديا ليا حريبًا ن بركر كے سے وہ مرانيس، اكر م الكوا موكيا عما يعل الدورين ترس کماکرانے پناہ دی اوراس ل تارواری کرمے اے تندرست بنادیا۔

اس کے بعد وہ موصل کے قریب بن نان کی خانقا و میں چلاگیا اورنس اس کے بشت کا اور اس جگہ تو و بشپ کے انتقال کے بعد اپنے بطریقی فرائض انجام دینے لگا اور اس جگہ تو و اپنی موت بعنی سائندم کا و و کارگزا رر پا ( پارچوں کیس تاریخ فرمی کا مواخ عربی کے طاوہ ایٹ لیمی کا ۲ موسا ۔ ۱۲۰۰ مناجا تو س خلوا اور ڈی والما کی سوانے عربی کے طاوہ اس نے ایک تعلیمی کتاب بھی عملی جس میں مدرسے کے دوگونا فرض پر زور دیا کیوکر رس کے نزدیک مدرسہ فرمی اور اخلاق افر بھی رکھتا ہے اور طوم و معارف کا فرکر

مبی ہوتا ہے۔ مرقب نالٹ تقریباً سری عمد (سلسلیس) میں نسطوری تعیلیکو زینا اوراس نے ارسطوکی نسطن کی ایک مشرع تھی و میمواین ہبراصفی سے ۱۱)۔

اب ميم اس دور مين پيني محلي إين حب اسلامي دينا الناسني اوريمي مطالحات سے ویسی لینے تکی تنی اور عربی میں تراجم اور شرعیں مکمی ما لنے تکی تغییر لیگن سرانی سے مطالعات باب علم مو نہیں ہوئے اور سناسب یو ہے کد منتصراً سے ان کتابات کا ذکر رویا جائے، جو بعد کو ابن بہرا کے زمانے تاک تھی میں ملا الم جرب برسال ك اوبي تاريخ كا خالمر بوتا ہے - الحكويں صدى كے اخرى مصب ميں بم يينو ويابھرت تے بشب کو ایک مقدرُ سطق تعنیت کرتے ہوئے اپنے ہیں اس طرحورے بی عرص سنے بعد مشو بخت ایران کے ایک شہری نے مقولات پر ایک اکتاب تعمی ر دکھیو ایشا تک مِزل مئی وجون سنطاع منین بن اسحاق اور اس کے بیٹے اسحاق اوراس ستے بیٹے جیش لیے بیند رفقا کے سامنہ مل کرمترجین کا ایک ادارہ قایم کیا اور یہ بعد کو بغَداو میں ملیف اُنمول کے علم سے یو آنی زبان اور دوسری زبانول نے مکسفی اور حکمی کتا ہوں کا عربی میں ترجی طریحے کیے تاہم و استعارات کا مرکا إبده ميروكر بوگا اليك فين ج ا كيسنطرى ميساني عنا ايوان سيسريان ي مِی رُامِم رہے ہیں معروف تھا۔ اس نے فرفر تو آپ کی ایسا فوجی ارسلو کی اعبارہ محية معسالقياس أوالمنالط والروح كالبدالطبيعيات كي مصر بكوتس وتتقى في سوا اسكندر فرودسي كي شرح اور مالينوس؛ ويوس كورس، يول ساكن اجيناا ور تقراط ك ميشترتصانيف كاسريان من ترميكره يا ياسابقد تراجم كى نظرتانى كى است بيط

اسخاق نے بھی آرسلو کے الروح (\_ deanima ) کا ترمبر کیا اور یہ بات ایمیت سے خالی نہیں کہ برکتا ہا وراسکنندر فروس کی نثرح اب ملسفی مطالع میں متاز مجلہ اختیار کرانے لگی ہے . دلچپی کا مرکز منطق سے نفسیات کی طرف بر لیے لگا۔ تقریباً اسی زما نے میں میکی ا بن موقعے کے سریا نی اور عربی میں منتلف ملبی کتابی تصنیف کیر خین کا تعلق علراکی اس جاعث سے جھیں بتو عباس سے اسے نئے وأراتسلطنت بندا وين جمع كرايا مغاراسي زاك من سرياني كي صنطين بها ٥ ر یا ابس یرا ورا بزو و مگزر ہے ہیں . دنہا کئے ارسلو کے منطقی آرگیبنن کی شع لکھی ہے اور ایر و دفلیفے کی شاخ ل پر ایک منظوم مضمون کا مصنف ہے اور اس کے بدرسفت پرچیدممر لی مصنفول کے بعد بارمو یں صدی میبوی میں ورہوا ا بن عبیبی آتا ہے جس کے ایساغوجی مقولات العبار و اور القیاس برشر **حصی** اور اکلی صدی کے اوا ٹی لئے بیقو ب ابن شکا کوآتا ہے۔ یہ مکالمات کے آیک جُموے کا مصنف ہے، جس کے دوسرے <u>حصی</u>ین طق مطبیعیات ، ریا صنیات اور ما معدالطبیعیات کے فلسفیان مهال سے بحث ہے۔ سرایی کے فلسفی مصنفین کا سلسلہ تیرحویں صدی میسوی بین گری گرے إربَه بيس يا بوالفرع برنتم مو الب عس كالناب قرات الثيون بمنطق كامجوم بيرزنبس مين السائغ بي الرا رسلوك متولات العبار والفناس المحب المعالط كاخلاصه داخل ہے اوراس كى كتاب املائے مكيت اشطق المبيعبات ما بعد الطبیعیات اور الله مات کا مختص مقدمه ہے۔ تیسری کماب زیدہ انگلبت طبیعهٔ ارسطوری اسمائیکل بیڈیا ہے۔اس کما ب کا ایک خلاصہ ہے جواشغل المشاقل ہے ام سے موسوم ہے۔ اس نے سُریا تی میں جیوسکورٹس کی سبیلوں والی تناب \_كيك بيراك الرحين بن اسماق كي من الآت براك كاب كا صنف ہے، اس کے طاوہ اس مے جنس رافیے پر ہی ایا آس اب اللی ہے جومنو و روح سے نام سے موسوم ہے۔ اگرچ اے صداوں سب سے بڑے سر یا ن افاضل میں شار کیا جاتا ہے اور سینکو ول برس سے اسے تبایت ہی اہم مرتبہ مامل مے لیکن در عیقت و ١٥ کیك مولف سے زیاد و منس ب ممل

مض اپینے انقدین کی تحقیقات کوجی کردیا ہے ہیں سریان بو سے والی میسائی جاموں ۵۳ کی بڑی اہمیت صرف اسی وج سے ہے اک وہ واسط ہیں اجن کے ذریعے سے یونا نی مکسفہ اور حکمت عربی دنیا میں متقل ہو ئے۔شام کی فضا میں کوئی آزا داور ستقل نشوو ٹا نہیں ہوا منیٰ کہ تموا دہمی ہے نان ہی نتمنب کر بیجے ستھ اس سے پہلے ہل شام کے اِسمو ک بک بینجا ہو۔اب یہ بات تطبی طوریر 'ابت ہوگئی ہے، پیعلوم ا دبیه کی بنیا د ارسطو کی منطق ہے ۱۲ ور اس کی اور نیز ارسُطو کی اور تمسام تعماتیمٹ کی ترجانی نو فلاطونی شارصیں کے نقط نظر سے ہوتی جا ہیے۔ لمب اور کیمیا يں مدرمته انتخار دیکا نصاب حبر، حد تک که جالیّنوس اً ورنقرا ٓ طریر بنی مخامستندشیا ا کر لیا گلیا ا ور دایا گری کیے سلسلے میں یا ل سائن ا جینا کی تعلیم بیر بہنی ہے' و وسب ا جا ا درمفید ب ربکن عکست استندریه کا ایک تصوفی رخ لنبی سمنا جس میں یہ نچو *مرکے سانظ لط او موگئی تشی حس ک* وجہ ہے کو کی خاص دوااس و **تتابعتما ل کم**ن برد آل می حب کد خاص ستارہ عروج بر برد استمار استمام کے تصورات سے ومكندريه ورعرتي طب مير طلسما ورسح كاسا اندا زييد امواجا باسيه بهجاس کے لیے مفید بنیں اگر چہ یہ ات یا در کھنی جا ہیں، پہلے جو لی مکمت کونوٹ ک نفرے دیجا جاتا تھا اور بلاتا مل محض علّا کی کہدیا جاتا متما ،اب ایسانیس کیا جا ٹائلکہ اس پر دائے رنی کرنے میں احتیاط سے کام لیا جا تا ہے۔ ہم پرتسلیم کرلینے انشو و فايس ركاوث پيداكي موج حالينوس اوريونان اللباسيملي ربي سمي-ات یہ بات ہاری مجمع میں اسکتی ہے اسلمانوں کی البیات ملا

رب یہ بات ہوری جید یں اسلم ہے ہوئی ہے۔ میں اور ہی ہونے استہاں میں ہونیا ہی تعد ہور حکمت نے اپنی پہلی زور دار شاخیں اسی سرزین ہی پیدا کی ہیں ہولونا نی تعانت میں ڈوبی ہوئی حقیس (محکستی صوفیا ئے اسلام سندن سم رواصفہ و) کونانیت بانچے راسوں سے بوکر آئی ہے۔

(۱) سنگوری برجومسلمانول کے اولین اساتذہ ہونے کی میشیت سے پہلے مرتبے پر ہیں اور لمب کے متقل کرنے میں منہایت ہی اہم مصد رکھتے ہیں۔ رم ) بیتوبه بامو حدالفقر یہ بجو نو ظافو تی نظر یا ت اورتصوف کے رائج کرنے میں بچے اثرات کی چینیت رکھتے ہیں۔

رم ) ایران سے ذرتشتی اورخصوصاً جند شاپور کے مدرسے کے لوگ اگرچال میں بھی فوی عنصر سطوری بخفا۔

رم ) جو نوی عنصر سطوری بخفا۔

رم ) جو ان کے وقتی جو بعد کو نا یا لی موتے ہیں۔

ارسطو کی روابیت سے کوئی فاص تعلق نا رہا ہتا۔ سورا اور پہا ویتھا میں ان کے مدرسے خود اپنے روابی فالون اور کتا ب مقدس کی تفسیر سے سرور کار رکھتے تھے۔

ارسطو کی روابیت سے کوئی فاص تعلق نا رہا ہتا۔ سورا اور پہا ویتھا میں ان کے برودیوں کے بیان فلول اور کتا ب مقدس کی تفسیر سے سے روابی کار رکھتے تھے۔

استفادہ کرتے ہیں۔ میکن نسطور یوں کی طبح سے انتخیاں بھی فلب سے رمجی ہتی کہ استفادہ کرتے ہیں۔ مقابل کی طبح سے انتخیاں بھی فلب سے رمجی ہیں۔

استون و میں کیو وی الحراث دوج ہی دیوں سے بندا و میں دکھائی و سے ہیں۔

استون و راکٹر لیکلوک پی طب عربی یہ صاف ور پر دو سرے درجے کے موتے ہیں۔

ان میں ہم وسویں صدی عیسوی ہیں 14 عیسائیوں کم سے دیوں کے مقابلے اس ورم وی کے بال ورم دران کے بیان میں۔ اگر چیکیار صوبی صدی میں 2 ہیو دیوں کے مقابلے استریاں۔ اگر چیکیار صوبی صدی میں 2 ہیو دیوں کے مقابلے است برستوں کے نام باتے ہیں۔ اگر چیکیار صوبی صدی میں 2 ہیو دیوں کے مقابلے استریاں۔ اگر چیکیار صوبی صدی میں 2 ہیو دیوں کے مقابلے استریاں۔ اگر چیکیار صوبی صدی میں 2 ہیو دیوں کے مقابلے استریاں۔ اگر چیکیار صوبی صدی میں 2 ہیو دیوں کے مقابلے استریاں۔ اگر چیکیار صوبی صدی میں 2 ہیو دیوں کے مقابلے استریاں۔ اگر چیکیار صوبی صدی میں 2 ہیو دیوں کے مقابلے استریاں۔ اگر چیکیار صوبی صدی میں 2 ہیو دیوں کے مقابلے استریاں۔ اگر چیکیار صوبی صدی میں 2 ہیو دیوں کے مقابلے سے دیوں کے مقابلے کی دوروں کے مقابلے کو دوروں کے مقابلے کو دوروں کے مقابلے کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے مقابلے کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں ک

----

میں صوب السیسان نظراتے ہیں۔



۵٦

ى بليغ كا ونيا وي بيلو يبعلوم برقوا هي كهيم أهيل مجاز كي قبال كوبراً درابذ استحا دميس **ماکرنے کی گوشش کرنے کوٹ مارے وستور کومحدو دکرنے اورایک منظم حامت** بنانے میں مصروف یا تے ہیں۔ ان دنیا دی مقاصد کی وجہ مدینے کا اثر تعک مجو بی ملی استه علیه و کم پریز چکاشا اور نیز پیفین کهصرف ایسی بی قوم سے لوگ ان کی ذہری على رسنيدى بر لتوجه يوكتري تح مي ميرسل ما لغت سر مابقه تما بو زيا ده ترتباكل حسد وعناكا ميچه تماجو بدوى عاعت كيمولي مالت موتى سب-مديد اس سع بالكل يختلف عنى بن شهر مقامع ن عن بديفط كيريمة وال وسكمة م اس بن ایک تبری زندگی بیدا بوی تنی حوال شبهد ابتدای قتم کی تنی جوی مالات سے بهبط زیاده ترتی یا فعته تھی اورانے آرامی اور بہودی نوآ با د کا رول سے ایک وتوری روا بن سراف می مانتی . مدید من بی سلم کوبا قاعده جاعتی دندگی برکرند دالول دور قدیم بی آئی مالات کی ابتری اور اس سے سیاضد مدم ب سے بے بروا فی کا احماس ورف نظا بد آخری بات در معیقت شمری زندگی بینی نظی بکدات کالهودی افرسے ر ما دیار معلق منا اگرچہ اس میں شکستہیں کہ شہری زندگی کے حالات نظری البیات کے ئَشُو وِنَمَا کے یعے زُمْتُی قَمَا لُ کے مالات کیائیب نیاوہ مِناسب ہوتے ہیں ۔ ا يسامعلوم بوايد ك فديم روبول في فداك تعسور وتبول كراما تعالم ليكن اللكا ذات كنعلى بهتم غور وَمَرْكِي كرتے تھے ۔ وہ ينبي ميال كرتے تھے كر ملاك تقائى كوان كي تعلى كر فائد تھا كى كوان كي تعلى معاطلت سے بحث بيتے جو جھو نے جھولے قبائل معبودول كے سیرد شیخین میراس ا مرکی توقع تقی که وه موشیاری کے ساتھ قبائلی معالات پر

متوج بول کے اورجب ایسامطوم بوتا تھا کھ وہ اپنے پرشارول کے مفادسے يروالى برت رجي يك توانسي بهت كيد واشا ويلا بمي ما نامقا هواكا دى فدا يُنتعلق للبندترا فكاركاكو في ميلان ندر كهنا تها "جيعف او قات اس يعنسوب کیے مانے بین اور شاس کے نزدیک اینے داو برن کے جھوتے میو کے ارکان كاكوني ببت زميا ده احترام نفا بني صلى التّه ظير وللم كوعر بول مين نماز كرا مج رنے اور اس کی یا بندی کرانے میں بخت وشوار کاپٹل آئی ا دراہ بھی دہ اس بے را دہ یا سندیں ۔ مدینے من بی ملحم و ایسے تو گوں سے سابقہ ہوا ہو ذہب سے تتعلق ببت مختلف روش ركميته تنطئ اورجنسين ان إمولول سے ببت زيا دہ ہمررد کا سي جونور بني ملع في تفرياً العبس ذرائع سي سيك عص جن ورائع سع كد ان لوكو ل كوان كأعلم بهوا خماً -

لهذا مديين ين الني ملحم في اس روما في كام يحرا تدجى إن وويله س معروف تنف ایک ونیاوی ملوکاسی اضافه کرایا به تبدیل روش کے مردف تونبیں ہے، بلکمحض ایک ذیلی کام اختیا رکرنے کے مساوی ہے جس سے دیسا معلوم ہواتھا راس کام سے انحام دینے بی جیے وہ پہلے سے کرر ہے تھے 'بہت مدوسطے گی ۔ اس کا شاره مدنی شوره ۲۰۹۰ ایس متنابیدی صرف موکن بی آبین پیجانی بحاتی ۵۸ میں بس این بھا یُوں کے درمیان ملے کراؤ" یہان کی طرف سے ان سے ہم قوم حیاز کے عوبول کواس ا مرکی دعوت تھی کہ دیوا پینے لوا کی همکر ول کومو تو كر دين اوررشته م خوت يُن تحدم و جأين ال سخر كا انتحادان اوكول بي من كا ند محے ان اُسخاص محفلاف بواس جاعت سے با ہر ہوں مخالفت کا بدیدا بوهانا لازی متعارکیا بدنوجی روش فیرصلعم کی تجا ویز کا مزوتھی . ؟ اس سوال كا حِواب تفي بي بيونا لازمي ہے . ا مالِ اسلام كى مهات اس كے مل بروكرام كالبركز جزو نتعيس ان وبمول يس بى كيم ملعم أوران سي محاب كى حالت تذبذب کی موتی ہے نظا ہر سے کہ امیس مجبور کریا گیا اوروہ باول نا خواستہ قيادت كري يرمجوريو عي يما كيد فرانسيسي لامس كهتاب.

" قرأن كريم في مجارى قبال كے تحد كر في كوشش كاتعى -محكر (ملى المدولية ولم) كاتعليم كى بدولت جزيره نمائي عرب مين اكيب لشكرتيار موكيانها بونعلادي اتنا زياده ا درنطم وضبط ي اس قدر برها بوائمة أكداس عيلي ببإل ايسالشكرد ليحيط مي نه أياتها. ية قوت زياد وعرص كسب كارندرى واسلام في قباكل عرب ير امن دامان ما مركما بحن سي سيعض في تونياد فين فبول كربيا ور بعض يحومت مدينه كحصطة بكؤش بوكي جواس وتستمكم موتى جادئ تھا واس آخرى فوض كے لين اليف قليب سيجى كام ليكيى یسب کرنے کے بعداملام نے ہرایی بات سے روکنے کی کوشش کی ' جس سے ال مادیدمن ملفٹنا ہونے کا اندیشتہ تھا : جیصوصت کساتھ راج بيند تق اورلوك ادان كرمعا ترك بنيادي والمنتي اصلام نے اس سے بندگہنے یا کم از کم محدود کرنے کی کوشش کی۔ اس وتت كى مالت البي تن كوياديك بندان سلاب كوروك ركما بوتيورك رى درس بلاب شدكوتو كرمره دكاملاتول كے يار بوجانے والا تھا۔ كيا مخذ (صلى المُدعليه ولم) ني ان كي كوشينول كاليقصد قرار دیا تھا واس دعوے کوا تیک لیے جون دیرانسلیمرکیا جاتا ہے ليكن جب الى عينا بت كرف في كوشش في ما في عد الومعلوم موا يعكداس كأابت كمرناأ مال نبي عرص ولا

کے سے خلاف جو موکہ ہوااس میں نوجی روش ناگزیرتی کیو کد مالات کا اقتضا بہ تھا۔ الی کر کا لفت میں مرکزم تھے اور جو لوگ نئے ند جب کو نبول کر لیتے تھے ان کو دو طی جلی سے ایڈیس بینچا تے تھے۔ اس زمانے میں قریش کا نبیلی ہیں ہے محتملی اسٹولیدو کم تھے اس قدر فلیدر کمتا تھا کہ جہازمیں اسلام کی ترقی کے لیے اس کا سانتے ہوا اخر وری تھا کی ممان قبیلے کی حایت خروری تھی اور نو دھے میں اسٹو علیہ وسلم قدیم ورویتی بیت اسٹر سے جم کمے زی ہے اور میں سے خود ان کا شائدان بہت سے اُسلافات سے وا بستہ تھا

کے بیں تنفاء اس سے ملا وہ وہ اپنے تبیلے کی دہتگی سے اس محافات یہی توانش مند تعيركد اولاً ال كايغام خوداي فيلك بيعمل اكرال كدى مخالفت نتورو الكري مِونَى توندسِ اللَّهُ مليخ كاسفاقى زمبَ بنكرره ما ما اورو بالصبى إلى كوميشه مدا نعت کی مالت میں رہنا ہوتا۔ اس میں نتائے ہیں کہ جماد کا رواج اربہم کی روایات رِمِنی بے کین الصمم کی جنگ بعد کی مہات سے بن سے غیر عربی انوام مفتوح مُوسُ ایک اليدالسلة ادتفاس مراوط بي كانودنى كريم لوكوت كي سي خيال بوكاتا تما . برقل كو جومنفا مے کی دعوت دی گئی در جی است کی ایسے - اگر جام اس مدیث کوسلیم ند کریں جریں الحارق بيئة اس كاروايتي بيان تل كيا لمين ليكن اس مِن ظبر نبيل كم الضم كمي وتونه مقالمه ضرورد كالخاتفي يكين برل في اس راف بن شام كوسلطنت بازلين سل يعدو واره في بياتنا اوا تطح ي بوملاقه ال في حال كيا تنا ال يراوان شام كا ايك ببت براحعیه ننال تنما و وجوخرا نبائی اهتباری عرب کا ایک محودیم اوراس کی رماً يام المصعول قِبال شائل تصرف كالرك فبال عديد كالشاب ركمة نفء اسلام بمِصْلِحو ذربيب بن جاف كى وجديد مونى كديد عربول إلى السي رالمن يراجي بلا مب و ، توسیع و بخ کی زندگی تروع کرنے والے نقے اور پیزندگی حضرت محدملتم کے اپنے جام كايكى نغرل يني روحاني مغرك سيمتها وزمونے سے بہلے شروع بھوي تھی عووں كا ابتدا في ش نے فورا کیول ترتی ہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کیوب اپنی کا مرانی پراس فارتیج رد کھے کہ دواس سے فالدہ المحلف کے لیے تبارند نفیے کھے ہومد پہلے سے عوبول سے كجه نوابا د مال ال علاقيل فالم كي تمين جس مع تعلق الذي اودرومي للمنتول ت مكزا رېتها تها او بهال ان کې مدو د مني تنيين ايکن ان مينه ټه مي ريم ومېن ان بري ملطنتول یں سے سے ایک کی برائے نام مانحنی نسلیم کر سے بروہ ڈوالا گیا تھا جمیری عوبوں کے بیک باً و روم نے انسیس نشام ایم عوبول پرا یک طبع کاعام تسلط میبرد کردبانها . ال ننبلے کی جگر قبیلہ صالح نے لیے الی ا وراس کی جگرء بول کی ال عبیان کی عورت نے كَ لَيْ مُوشَٰهِ مَنْنَا وردِم كواينا شونشاه ما نتى تتى . س سے متعابلے میں جیرا کی مربی محومت شا وایران کوایناآ فانسلیم کرتی تنی برشنگیه و در شنده سے ابین کسی را نے پر جبکہ بی معظم

الى كمتروع تروع مي سار ب يقط عربول في المندر كي قيادت بي ايراني فوع کو شا ، نوشرو پرویزی دیادت می تخت شکست دی جس نے چند سال پیلے شام کے روی صوبے برکامیاب حلی کیا تھا۔ اس منے سے وبول پر تابت ہوگیا کہ ایرانی سلفیات اور شایدروی بھی ما وجوداینی شان وشوکت کے قابل شکست بیں اوراگر کو فی برور مرتفظ ک جائے تودونوں کی دولت اُ سانی کے ساتھ عربوں کے مصفے ہور میکتی ہے۔ ساتوس مدی بیسوی کی اسلامی متومات انعظیم الشان سامی سیلابول کا آخری *سلکہ ہے جن کا سب سے بہلا تا رکنی سلسلہ سنہ عیسوی ہے تقریباً دوہنرار دوسوکیس* سال يبل سلفنت بالك كم قيام رينت بوائنا ال مح كانام حلول من قوت وكريوبول مِن مَتِيٰ ہے جومل سَأَمِيٰ لَ كَ مَا يَندے بِين امدياً مغزن أيشيا تے بنجر سلوح مرتفع تے بدوی با نندے بی جوہمیشدے دریائی دادیول اود بیا اور کے لیست دسلانوں کے سبدة زياد ومتون اور مهرول من بن والي باشدول يرمل كاشانق رياي. یبازا دیمواکے درمیانی طعات بڑے دریاؤں سکمن رے مندرے قریب کامیت ما دِمان مَدْ بَي مغرى ايشيام تدن كي خطوط اعتيقي يا الكاني - ان حالات كالمنجديد بيك آمغزی ایشاکی تمام تایخ مِن میدانول اورسیت بهار بول کے منبرن یا شندول اور*ومتا*ن ومحراكي وخي اقوم يل مين سه الميازيلة الع بيال يرجر طرى طي الطنس موني يل، ان کاتسللہ زرعی علاقے کی حدود سے یا ہرنیا ذوبا دری ہواہے ، کوسِتیان وجوا اکل ک دوسراعالم می جس بن زیادہ سے زیادہ وہ ذراویر سے سے قدم جاسکتے بی اور الفستو ا ى مندئن أقوام سے بعے آ ن تو د سرد ما كا قرب مين نه ايك تقل خطرے كا موجب رباہے . بدا كما تلا الموعل فنديغ من من سع ال مراكر مند ذراكم وربوط ف نوتهاه وربا و كرف والوشك ول ماد ل بعد اسكت يريد بنون زمانول مريكي يعلاق محومت كيديد كاوش كا ماعث بونا يركنوك بدائن وانتفام سے وحمنول کی بناہ کا و اوران کاسکن بواجے (بوان خاندان میکومنو ۲۷). ابل بادبیکو نداعت سے نفرت بوتی ہے اورمتدن اور الخسوم شہری زندگی سے شدید کرا بت رکھتے ہیں۔ اس سے یہ وہ لوگ ہیں جمول نے فاندبدوش كازندكى كوترجي كالبيا احداث تمام اقوام كاطرح عجوارتفا کاس مزل میں ہوتی ہیں اپنی توت کا سب سے منا سیلمزے لتبائلی جنگ وجدال

ا دوروٹ ارکی بیات کے اندر پا یا ہے۔ ابتدا کے ادی سے اخیں میشدان ، قوام کی دولت کی تخریص ہوتی رہی ہے، جوان کی دست رس کے اندر تھیں قدیم ترین تحررات سے ان کے لطیروں سے حقع ہونے کا ہی تیا طبات ہے بعض اوقاً ت لوث مار مجے بعد میکبیں بس عبالنے تنفی اور حکر آور قباً کل ان لوگوں کی تہذیب ونشائستگی ماصل کر کیتے سفے مجن میں یہ بس ماتے تنفی عوال کے علاو ، تام سامی جنفوں نے ساتویں صدی عیسوی سے قبل اس قسم کی با دیاں غایم کرلی تنمیں ، ان گرو ہو ل کے الگ الگ کا م تنے 'اور یہ ب سے سب اپنی اصل منبل سے بھی ممز نفیے، اور اس کی وحملے ا منا مات کے اعدا کی باشندوں کے اُٹی فتی اُڑا من عقے میں کے اندرہ ا اُس اُل مرد کے عفظے نے دعواول کی قوم مجی دنیا سے الگ متعلک استیدا کی سود الات كى إدكار تقى الرج خود برجى أس إس كرازات سے إعل ذا و : متى . ان بېر دى قبائل <sup>م</sup> : كرو و بيشر ، سيم علا فو ل **بين حله كر**يخه او**رلوث ا**ر ين سے بوشے باز رکفتی تھی، وہ ان نوگول کی فوجی کھاقت ہوتی تھی جو رر و عد علاقے کی متدن آبادی کی حفاظت کرتے تھے مرب ل کا برسیا ب بره عرب کی خشک یا بجوک بیایس کی مده مت نہیں آتا متھا اور نه ندسی جوش یا کیجہ مخفا کلد محض اس قرت کی تمز دری کا نیتجہ موتا سھاجوان کے مغالبے ہیں ہ بندھ ہند کی کوشش کرتی تھی۔ بد قایم رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ساتو س صدی عیبوی میں عربی علانے کی سہ حدیر روم اورایرا ان کی سندر مندر رسل حققت یہ ہے کہ

برسی سالتی سدی میسوی می علی نے کی سر حدیر روم اورایران کی سلطنتی سفیں۔ یہ دونوں لبلا ہر خوشخال اور شحکم شفیں سکر حقیقت یہ ہے کہ وونوں داخل اور خارجی اسباب کی بنا پر مہت کارور ہوئلی تقییں، اور یہ طالت وونوں داخلی اور خارجی اسباب کی بنا پر مہت کارور ہوئلی تقییں، اور یہ طالت میں مہت کچھ مثل یہ ستے خارجی طور پر چند صداول کی خباک ہے جس میں ان سے مابین مغربی ایشیا کی فرما نروا کی پر نزاع رسی تھی، یہت خست موظمی تقییں اور عقب سے دونوں پر وحشی تشمن طرق ور موتے رہتے تھے۔ موظمی مقیار سے دونوں کی معاشری یا فت انتہا کی غیر تشفی خش تھی، اگر چہ تفصیلات کا فرق تحفایل میں معاشری یا فت انتہا کی غیر تشفی خش تھی، اگر چہ تفصیلات کا فرق تحفایل میں معاشری یا فرن میں معاشری کا شدید یا رور میانی ہوں

ر برپڑتا متفا اور فومیں زیاد و تر باہر کے تمنوا و وارسپامبوں برشتل مخیں۔ اس کے برخلا ف ایران کی سلطنت میں ذات بات کے ایک سخت نظام نے قار آن حزق کا علا تھونٹ رکھا مخاب و ولؤں میں ہم و کیسے میں کر سرکاری کلیسا فرہبی معاملات کی بنا پر ایڈارسانی میں مصوف ہے ، اور اس طرح سے رعایا کا ایک براطبقہ اس سے بردل ہے۔

اسلامی فتو مات گاہتدا ا جانک ہوئی سلامہ سے لے کر سلامہ کہ اسے بیا سے سے کر سلامہ کیا۔
یمنی سفت کہ سے سلامہ کا برولت بہدا ہوا تی مصرا درایرا ان بقبلہ کہا۔
ان میں اتنا دعل اسلام کی برولت بہدا ہوا متعاجس کی بنا پر بیفتو مات مکن ہوئی استعمال کے معیارات اور منتوں سے شرکید سے اگر جو تیا وت ان کے سہر و ہوتی حتی کہ لیکن وہ مسیلنے والی قوت ہوان کے وقیعے کام کر رہی سمی اضیاں باول ناخواستہ آگے برصف پر مجبور کر رہی سمی ۔ ان میں کے ان خواستہ آگے برصف پر مجبور کر رہی سمی ۔ ان میں کے ان اور ان کی نظر سے دیمے شمے ۔ جب ملیف نانی حضرت عرض نے جول (ابران) شمے قیدلوں کی ایک بڑی تعداد حوب میں آتی ہوئی دیمی اور و کیکار اسلے مدا ہے اللہ میں طولہ سے ان قیدلوں کی ایک بڑی تعداد حوب میں آتی ہوئی دیمی ہولہ سے ان قیدلوں کی ایک میں تا ہوں ک

 7"

صواکا حقیقی عرب ول سے ارتیابی اور ما دینی موتا ہے۔ اس کی خت داختی تیز گرنسی مذکب تنگ فی است جونو دا پہنے طبقے کے اند، میشدی کماہی ہے غیر مادی اور فوق المحسی اشیا کے بارے میں نہ تو استعجاب اور تحریحتی تنی اور نہ آسانی سے یقین کرتی تلمی ۔ اس کی انا نیت بہدا ور ذات براغی در کھنے الی فطرت کو ایسے خدا کی نہ تو کئی بیش معلوم ہوئی تھی نہ حذور سٹ جسمہ خسار براؤن میں قری ہو سے سامتہ سامتہ ماسحہ مدمت اور بے عرضی کا نمی کا لب تھا (براؤن

ین وی روست موسات ایران جلدا ول صفحه ۱۸۹ - ۹۰ - ۹۰ - ۹۰ -

ببيلے دوفليفه برا سے مسلمان تنے جونبی كريم صلى الندطبيد سلم كے سات کھے سے بحرت کرنے بیں رفیق رہے تھے۔ تیسرے خلیفہ حفرمت عما ان جمعی صحابی تھے لیکن وہ گمزور آ د می تھے ، اور اس کے علاوہ وُ وہ فبلائز آئبہ سے تنتے جو تھے کے انٹرا فی عضر کی چٹیت سے اس زمانے میں بر مسرعروج تھا۔ یہ اپنے آپ کواعزا نوازی جوکہ عرکول کی ایک خاص کمزوری ہے معفوظ ندر کھ سکے۔ شام مص عرا ق اورایرا ن کی قبیتی فتوحایت اس فبیلے کے جاہ طلب افرا د کا شکار ہو گئیل اور ام طح سے ملکت اسلامی بالکل و نیا دارول کے باتنے میں آئی سے سے میں محضرت عَمَا كُنَّا مَقَتُولَ مِو يُسِهِ اورا ن كَي حَكُمهِ بِرَحْضِر تُ عَلَيٌّ سِرِر ٓ ر ١ مُسِيخِلا فت ہو ہے ۔ یہ برا سے مسلمان اور نبی صلی الله ملیه وسلم سے چیا زا و مجعا کی اور دا ما دیتے۔ نیکن حفرت علی کے خلیفہ ہوئے کے ساتھ ہی واخل اختلاف ایک سلم حقیقت بن *جاتا ہے ۔ خانص دنیا دارع بول لنے حضر*ت معامع بیر کی قیا د**ت میں ج**رشام کے گورنر تنعے حضرت عام کونسلیم کرنے سے قطعاً الکارکر ویا آوریہا نہ یہ نیاماکہ مضرت عثماث تحقل مي حضرت على كا بإسمة محقاء بإكم ازكم بيزقا تلون كويناه ہے رہے ہیں۔ دوسری طرف خارجی جریرا لے سلمانوٰل کی ٹائندگی کے بدعی تھے گرجو زیا د ہ ترعوب اُور فوجی اوا کا دیوں کے ان عربوں بیشتل تھے جو بنوامیہ کی قوت اور و ولت پر رشک کرتے تھے ؛ پہلے تو حضرت عافی کی حایت کی بھوال کے مخالف ہو مگئے اور سائٹ میں ان کے قل کا باعث ہو سے -حضّرت مُحَتّى كى مثها وت كے بعد حضرت معاً تو يه خليفه بن كينے اور خاندان

بنوا مید سے بانی ہو ئے جس لے اللہ میر سے معالم الدیم کے مت کی ۔ اس مام ووربين سركاري كوربر خلافت بيليع بستقى اور بعد كومسلمان يتياريخ اسلام كا را دور ہے حب بنی صلی الشرعلیہ وسلم تھے نمبہ کونس کہنت وال وا گیا اور عربوں ننے خو د کو فاتح ، ورمحکوم آبا دئی کا فرما ٹر واخیا ل کر نا شروع کرد یا ، میں شک نہیں کہ محکوم آبادی کو بہ جبرہمی سلمان نہیں بنا پاگیا ملکہ عمر آن کے السير كے سواا ك كے اسلام قبول كرئے أن ا فرا نیٰ نہ کی جانی تنفی کہ اس کی وجہ سے جزیبے میں تمی آتی ہمی جو غیر سلموں سے وصول کیا جاتا متعا۔ عربی زبان کے عاید کرنے کی تھی ہی ری اوششش بنیس می تئی ۔ عبدالملک سے عبد کمومت تک رسطات میں عربی تاہم م كا آغاز نبيل موا - سركاري إو واشتيل اور سركاري كارو باراد ناني فارشي إ قبطی میں مقامی ضروریایت سے لحاظ سے انجام یا تے تنفی اورع بی کی نبدیل بھی بوں سے ایاربر مونی سخنی ۔ حب عربی سر کاری کا رو بارکا واسطیر بیکی بِ وقت بلاشبه سهولت ما و ا في غرض كل منا ير اسّع عام در بر اختيار كراياكيا اب کک اے صرف وہی لوگ خاز میں استعال کرنے تنفے موسلیا ن ہو کیے تھے دیکن اب ان سب کو زیا و وصحت کے سامخد حاصل کر نا پڑا جفیں یا گزائشی جمع کر نے یا نصرم عدالت سے تعلق مقا۔ نیکن یہ تبدیلی نہایت ایمت کھی ہے رکبونک اس بنا ویر اسلامی دینا کو ایب مشترک واسطه عاصل ہوجا تا ہے۔ شام سے فرماً نروا ہونے کی جشیت سے عربوں کو ایک کا ل ترتی اِفتہ ثقافت سے واسط پڑا مجس نے ان کو مختلف طیع سے متنا ٹر کیا۔اس سےان سے سمانشرے کی ساخت اور عام طور رکل سعائٹری تھام فنون صنعت وحرفت اور على زند آل ستار موك - يونا ن ارتوسب سے قريب شفائيكن مهايت بي توى ایرا نی عضر بھی ان سے بہایت ہی قربی تعلق رکھتا تھا۔ شام سے سرکاری طارم جنول لخسلطنت الزنطين محطريقي اليرتربيت ماصل كمتني الني خدات برسجال رہے۔ اور چوکر شام سلطنت مؤامبہ کا مرکز متعا ، اس میے ملکت بوانی افرے مخت آمئی لیکن اس سب سے باوج و مخامیہ سے زائے میں بھی سیاسی

میں ایران اٹربیت ہی قوی معلوم ہوتا ہے بعصر ہے جو مکومتیں موج و متعیں ، ان ملی چینیت صوبو ب ک سی متی مولی، با تر نظین کی مرکزی محومت سے تا بع تعین اور بائز نظین کے عبدودار برابر آتے رہنتے تھے کم ازکم بڑے بڑے عبد وں یہ اِس کے برعکس ایران مکومت مو و ممارا ور برطن سے کا مل طور پرمنظم سمی حس میں اعلی ووکری ا تقدّا رہی شالِ عقا بنوا میہ کے زوال تک مِس شَعَے لبکدا یرا نی اثر فالبالگیا اسلامی مملکت کی سیاسی ساخت کسی حد کمت تجربی تی کنبا بر فرا نر و اجزایات کو اُتحت عبدہ داروں پر جو را ویت سفے و ممکت کی ضرور یات کے لیے قدیم صولے کا مکومت ئے ایسے عناصر کے لیتے تھے جنسیں و و کام میں لا سکتے تھے۔ محاصل سے بارے میں ابتدائی زمانے میں طلافت نے و و نسفام برقرار ر کما و پہلے سے مروج مخا اور موج و و طریقوں ہی سیے جزیر کے جمع کرانے میں کام لیا بھومت بنوامیہ کا بہی بہلوسب سے زیا و و غیرتشنی بخش سخا ایسے لوگوں ا کی طبط سے جن کی پرورش عز بت وافلاس میں ہوئی ہوا ور بعید کو ای ایک بحد دولتمند بن مات مول عرب كي يه اس قسم كاطر عل اختيار كباكر كويا أن كي وولت لا زوال ہے ۔ ہروا کی اپنی ملازمت بحکمت سے خرید المقا اور یہ ایک لدیستور بوگیا اکہ آلنے والا شخص سٹنے والے شخص سے بچھ زر نقد وصول کر ہے اور بھر وہ آراد ہوتا عقب کہ اپن لاجار رعایا سے متنی رقم ما ہے ومول کرے اور اس دن کی تناری کرے جب ایس کے لوٹ ارکے مواقع عمر ہو جائیں گے۔ بنواميه كانفام آليات نيايت بي فيرشقي بش مقام اوريس ان تم زوال كاسب سے زوال کے سب کے متعلق سوال کیا گیا تو اس لئے جواب ویا تھا۔ ورج وقت میں کام میں صرف کرنا جا سیے مقاراً سے ہم لے لیو ولدب میں گزار دیا۔ رہا یا کے ساتھ ہار ایر تا وسخت مقارا ورو والصاف سے بالوس ہوكر

ہم سے چیشکا را ماصل کرنے کی متمنی سمی محاصل او اکرمے والوں پرصوبد دارول کی لوٹ مارکا بار بہیت زیاد و موگیا مقا، اس لیے و و ہم سے بدول موگئے۔ زمینول سے بے بروائ بر تی گئی ورائع آمدنی خاه بوگئے۔ہم نے کاروباراپ ورد اسے باستوں میں جیوٹر دیا۔ وہ جس طرح سے ان کا دل جا ہما سما ہمارے مما طلت کو ہارے علم کے بغیرا نجام دینے تھے۔ فوج کی شخوا و ہمیشر بغا باہتی تی معاطلت کو ہارے علم کے بغیرا نجام دینے تھے۔ فوج کی شخوا و ہمیشر بغا باہتی تی معاصل اس لیے اس نے ہمارا ملم ما نتا جوڑ دیا سات اور اس طرح سے ہمارے ماہیوں کی مفتلے میں مختقہ سی بندا ور نی ہماری سے بھارے مقابلے میں مالت کیا ہے۔ یہ ہماری سے مقابلے میں مالت کیا ہے۔ یہ ہمارے دوال کا سب سے بڑاسب تھا ہمارہ وی کا مند کے متعالم ہماری مالت کے متعالم ہماری مالت کے متعالم مالت کے متعلق مالا نجم میں نہ سیکھا متنا۔ ان کی حالت ایسے آئی ص اور انظام مملت کے متعلق علائم ہمی نہ سیکھا متنا۔ ان کی حالت ایسے آئی ص کی سیکھی ہمی نہ سیکھا متنا۔ ان کی حالت ایسے آئی ص کی سی تھی ہمی ہمیں نہ سیکھا متنا۔ ان کی حالت ایسے آئی ص کی سی تھی ہمیں میراث میں بہت بڑی جا ندا ویں بل جاتی ہیں اور وہ اپنے مار مذول بر جمچوڑ کرخو و آمدنی کے اثر اسے ہیں مصروف رہتے ہیں۔

تانون داواتی کے بارے بیں صورت مال محتلف متی ۔قانون ہواتی کا دار قوم کی معاشری اور معاشی ساخت پر ہوتا ہے۔ مفقو صوبوں ہیں ہوب سے اس قدر محتلف متا کہ عرب لوس کی جانب مجبوراً قوم کرنیٹری محادہ وہیں اور سل کی جانب مجبوراً قوم کرنیٹری محادہ وہیں اور سل اسلام میں قانون واج اتن اور شریعت میں کوئی واضح اتنیا زند تھا میراث محالہ ہے اور اس قسم کے المورع بول کے نزدیک مند اسے اس قسانون کی الم بر ایرائی وہی مازل میں مائٹر ہوستی سورة میں جدتی زبائے کی آخری سورتوں میں سے ہے میا مختل میراث نیراث ان محاشری مالات کے مطابق بیان کیا گیا ہے جو اس وقت مدینے میں الم تھے۔ ایکن بینا نی اور ایرانی ملاقوں میں فاتح عربول کوئیٹر تیمید و مالات سے ساتھ بیکن بینا نی اور ایرانی ملاقوں میں فاتح عربول کوئیٹر تیمید و مالات سے میا تھا۔ ایکن بینا کی از میں موجود تھا کہ وہی اگر میں موضوع سے اتنا تعلق صرور متفاکداس کو وی گیران اور این کی اور ایس موضوع سے اتنا تعلق صرور متفاکداس کو وی کی سے غیر متعلق قرار نہیں ویا جا سکتا تھا۔ الہامی احکام کونظر انداز کر نااور ان کی اسے غیر متعلق قرار نہیں ویا جا سکتا تھا۔ الہامی احکام کونظر انداز کر نااور ان کی اس کتا۔ الہامی احکام کونظر انداز کر نااور ان کی اس کتا۔ الہامی احکام کونظر انداز کر نااور ان کی اسے غیر متعلق قرار نہیں ویا جا سکتا تھا۔ الہامی احکام کونظر انداز کر نااور ان کی اس کتا۔ الہامی احکام کونظر انداز کر نااور ان کی ا

بَكِم غِير مَكِي قُوا نين كِو وينا نا مَكن معلوم جو نا تمعًا - الرَّجِيهِ وو رعيديد كي سلطنت فمانيه ر کیا گیاہے ، فراس رجمی سخت احتجاج ہو سے ہیں۔ بیلی صدی بجری میں آو به تعلَّما نا قائل رواست مو نا مريوكه عرجا عت بحي حكومت سے علمئن نموتی سے ملکت اسلامی کے خلاف بغاوت کا بہانہ بنالیتی ہو شهرت رِقا مِنْ عَي بهم بالتُكاف مِه فرض كرسكت بي كم بنوا مبدكوا س جُرب أَزُمَا لِنَهِ مِن كُولِ لِللَّفِ مَدْمِ مَا مِكْمَ يَهِ مِيتِ خَطِرِ مَا كَا ورت باتی ره منی محی که قانون مین وسعت بیدا کی جائے تاکه اس مین بنی ضروریات شال ہو جانیں اور بنی آمیہ کے دور میں بیٹیارا عا دیت دختے کر آگئیں گ جن میں ایسے حالات کی نسبیت نبی *رکز پی*صلی ال*تدعلیہ وسلمی سے*اقوال یادعمال بیٹیں کیے ماننے تنعیٰ جان کومبھی پیش نہ آئے تنقے۔ان اطادیث کے موضوع مرا ویونہیں ہے کہ بیسب کی سے جلی تنس اگر ہ تِطْهُ فَأَ جَعَلِي بَعِي تَعْمِينِ مِن كَي عَرْضِ صانت لله ہرہے كه ان سے ذریعے سے غالب وعكمرا ب جاعت كے حقوق بڑھما لئے اور قبیلاً قریش کے تفون کو فلا ہرکر المطلوب ٧٠ أہے وَغِيرِه لِيكِن زيا و ہ تر پيراس معنی ہيں توضوع ہيں كہ بير قانونی اضاليے ای*ں ب*ین میں حقیقی قانون کی خامی کی *عدل دانع*اف **کے خار اصلاح کی کوشش کی تم**ٹی ب مانکل نئے حالات روہا ہوتے تھے توسوا کُرکب جا تا شہا ک<sup>رد</sup> نبی مِن مع بي عقي ، او رحضي اس اهر كا يقين تحاكدان كانقطرنكاه بغرصل التدعليه وسلم كالخفائيه بهان كرتي مي درآال ندري يِ تَيْنُ بَيْ صلى الله عليه وسلم في بَداتُها إكباس وا أوراك كابيا ن و با بخنا ليكن و ه آيئ شها دن جو ايلے الفاظ ميں بيان كرتے تھے؟ يا ال بعد اوراشیٰ ص لنے ایسے الفاظ میں بیان کیا جن سے یہ ظاہر مو آ ہے کہ نبى ملى التدعليد وسلم من ورحقيقت اليهابي كيامها بأكبا تحا واور بعد وكالثيت میں نیجِممائل بیدا ہلوئے تواس مفروضے کیے تشاہر کرنے نیں ذرا دستواری حموس ندمون كدني من الشدهيد وسلم في اس معفول ا وينصفانه مل كونسليم ربيا موالم حو

رو می قندین بخویز کرتے ہیں اس طح سے رومیوں کا قانون ولوائی اسلامی روایات میں شال بوگیا۔ درکھی تنظیمی کی اس مصلح سے رومیوں کا قانون ولوائی اسلامی روایات مسلم و میں شال بوگیا۔ درکھی تنظیمی کی بانو فرعن نیس کرنا چا ہیے کہ عرب والی اور قاضی رومی قانون کا مطلوع کی بانو فرعن نیس کرنا چا ہیے کہ عرب والی اور اس طح سے اس کے قام سے شاھ و مرم میں رائج یا یا ان کو تجول کر لیا ، اور اس طح سے اس کے قام اصول کو ان مداکوں کے دستور سے اسکے لیا جو پہلے سے مرجوز شخص اماویت اصول کو ان مداکوں مداکوں اس کے وسٹور سے اسکے لیا جو پہلے سے مرجوز شخص اماویت میں اکثر متفال مان کا تماز رفت تی ہیہ و دک ادر بھی اور جن سے بیان ہے ہی اس کا تماز رفت تی ہیہ و دک ادر بھی اور جن سے بیان سے ہے ، اور جن سے بیان ہے ہی کہ سی فدر ملد اسلام این عاصر کو جنر سیکر لیتا تھا ، اور جن سے بیان اس کا انتقال مو تا سخا۔ جن لیا کہ اور اما و بیٹ کا بڑا محمد ان صروریات کو نظر کی خور انتقال مو تا سخا۔ جن لیا کہ اور اما و بیٹ کا بڑا محمد ان صروریات کی مشتا

بہ ساجہ المب سے دو سے ختم سے بہلے بسلمانوں بریکمی نفذ کانشو و نا نہیں ہوا اور اسنوں کے آر ال کا کام میں ہوا اور اسنوں کے آر اللہ کا کام میں مقروع نہیں کیا ۔ فق کے نشروع میں دو خرہ ہے ہے ، ایک سابرانی شروع نہیں کیا ، فق کے نشروع میں دو خرہ ہے ہے ، ایک سابرانی فی مصلف کی فیا دست میں مشریف و بدون کیا ، اور نمیر و صریال بداملامی و نیا ہے الر از مرحمہ در بریاری مرتب کی انبدالا الوقی ریا ہو پہلے سلطنت بازندین کا جسنر و تصریم ایرانی خرب کی انبدالا الوقی ریا ہو پہلے سلطنت بازندین کا جسنر و تصریم ایرانی خرب کی انبدالا الوقی ریا ہو کی دیا ہو گاری کا مرکانی کی در ایم نمی اور کی مقالی خرب کی مرتب کی مقالی خرب کی مرتب کی مرتب

ا معزت مصنف اس اسكان كونوا ندازكرر بي بين كربطور فرد مي بجف آيل اقوام مي بيدا موقى بين اوزهل وتحصيل بيشرلازي ئبين موت مترجم -

نرمب بن كيا ، اور وسط ايشيا شاكى مبنداور جبا بجبال تركي عصر كا فلرب وإل یہ آب ہمی رائج ہے بیزلا ن اس سے شامی ڈھام آب متروک ہو چیا ہے امام الومنيفة كما نظام ان طريقول كي سنجيد و اورمعتدل نظرنا ني يشتل بي توجيده اور ترقی یافتہ تدن پر اسلامی اقتدا رہے بیمیلنے سے سائھ بی ستعل موسے ملکے تھے . بنی آمیہ کے دور می نقبا فاؤن کی وانا ہی کو اپنی یرائے سے نو راکرویا ٤٤ كِرِتْحِ سَمَةِ رَجْس كِمِعَنَى يَهِ شَمْعَ مِركَهُ فِي وَالْصَابِ كِلْاَتْصَابِيهِ كُرِيَّةِ وَفَكْ السِّي شعص کی را ئے سے کام لیا جار م ہے جرومی قالون کی نربیب یاچکا ہے ۔ اِس ابدان دوريس دوراي احداك من من كوئي ذم كابيلونتها اورداس تطريبي يرجني متنى كه حقِ والفعا ف كاعقل وجداتي طورير ا دراك كرنسكني بيء اس طع سيصواب وخفاكا أبك فارجى معيار فرض كركيا كيا تتقام مس كوفلسفيا نتقيق فسيستم سكتني مِن اوريه ايسانغريه محرِس سے ان يونانى تصورات كا اثر كا مرج تا سے جو صابط داوا نی میصفر بی بیکن بی مباس کے دور میں السنت کی طرف سے ایک روعل بروا ، حب كي ښار رائے شخے استعمال كي شديد موكئي اور ا ماهم الوخيكي ميال اس تدید کے اثرات نایا ں ہیں ، امام الوحنیفر اسے نظام میں اولا اہمیت ا بسے صریح نف کو دیتے ہیں حس کا تعلق فانوان دیوا نی سے موم اُ حادیث کی شہادت سے انتوں نے بہت کم کام ایا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ تیاس کوستمال کیا ہے ، جس سے معنی یہ بی کرسی نئی صورت کا کسی اسی قدیم صورت کی شیل بر فيصليكيا جا سے ج قرآن ميں موج و مو - المول سے استحمال السي مجي كام ليا ہے حس تے سنی ایسا فیصلہ کر کے کیے ہیں جو بطا ہرخی دالفعاف کے مطابق طائی واکت بدالهامي قانون كے منطقي تبائج سے تجيه مثما ہوا ہو رصر ف اس آخري صورت ميں

اے مصنف کے خیال کے بوجب فقل سے صرف روی قانون کے بانی ہی ہرہ ور منعے اس کے است مردن آبات کے مددن آبات کی درختے اس کے است مردن آبات کی است میں کا فان کا است کی مطابق کی است مردی قانون کے اسر کی رائے موجئی جو یاروی افان کے اہر کی رائے موجئی جو یاروی افان میں میں رت ماس کے مغیری والفعات کے مطابق کو نی فیصلز ہیں بوسکتا۔ مترجم

و ، را مے کوتسلیم کرتے ہیں اور و مجی اسی صورت ہیں کرصری بے الفاق کا المبينه مواس طح لسدام الومنبعة كانظام اسلامي قالون كاورتام مزايب زياوه وسيع نياده معيمل اورزياو معنول صاعمر بيفض كرنا درست نيس كديد المجمعتدل ٥٠ اور معقول ہے بمبو محد رفتہ رفتہ استحسان سے مطابق جو قیصلے ہوئے وہ تھوس نظائر بن سی اور دفی قانون بغیر سی نجک کے اسلام سے اوائل قرون وسلی کے صوف ان مقرر وفيصلو ل و فل ہر کرتا ہے۔ اگریزو ل کی حدالت کا بھی ہی حال ہے۔ قدیم ز كان مين حدل والفعاف مين حدالت مخطسفيا نه اصول كار قرا نظر آت من جن سے عام فالون بارواج کے تفائص کی اصلاح ہوتی ہے الیکن زا سُمال کا آبل الناصول ومتحجرنطا نركي معورت ميں ميثي كر اُھے برجواسي قدرسخت اور رسمي وق ېپېښنا که خود عام قانون په بېله که مېله بين که استمسان سے رومی قانون او يوانی نطسف کا انرطا ہر ہو تاہے ، اور ان دولان کے نز دیک صواب وخطا کا ایک فارجى معيار موالم مراج تقيق سے ور إفت موسكتا ہے . رومی قانون بن فوك روائی تعلیم کا غلیہ کے اس لیے یہ اس اُنحٹا ف کومدانی قرار ویے پر ال ہے۔ آگرتا ئید میں کو نئ اور شہا دے ندموتی م تو جمیں یہ کہنے میں تا کل موتا کہ استحسان کی بنیا دلاز ما بونا نی ہے ایکن جب ہم امام الومنیعة کے تصورات کا ان کے بم مصر واصل بن عطا كي تعليم النبيات سے مقا بلد كرتے ہيں تو ہم ينتيدافذ نے پر مجبور موتے ہیں کہ دہ لون میں ایک بی طی کے افزات کا رفر ایم فاور *ے بیاں پیفیڈا* اوان فلسفے انوریس ہم یہ فرض کرنے میں توقط ماحق بجاب ڈ ہونگے و اما م الوَحْنَيْفِ فِي تَرْتُرَبِي فِلاسفُرُونِ أَن يا روى قانون كاسكا بعركيا تنا يين اسول في ايسانيا نه و و عام اصول جوان درائے ہے اخ و تھے اسلامی فکریں میداریت کرائے تھے۔ مگر أي في كان كانتليم ان المول كاطلاق كوايك نظام كرطابة محدود وكرك بر الل ع. برائع الم مانون كأخيال تتعام كرخه كوثتركا مارقيض خدائت تعالل كي مرضي يرب بوهس أبت كومناس بمبته ہے اس کا تھم ویتا ہے اورس امرسے چاہتا ہے منع فریا ویتا ہے فلسفہ یونان ہی محے انز سے پینصور پیدامواک بیامتیا زات یو نبی بلا وجه نہیں کردیے گئے ہیں مکا پنیرونٹر کی اہبیت ہیں طبعًافرزٰق ہے'اورخداکے اوامردنوائی اس میبار کےمطابق ہن سلنے دوعادل ہے۔

سلمانول س الراسسن والجاعت كے فقد ميں جار ندمب بين جن ہے قانون سٹرلیت کی سجٹ میں جائز اختلا فات کا نیا میکنائیے۔ اُنھیں تعفیل قات فرقے 🗚 🔬 جا تا ہے جو بالکل تغویات ہے۔ یہ جار فرتے ہیں ہیں میو کو ان ها رُول کی ننام مختلف آرا کومسا وی طور پر راسخ انعقده یارشادی ما ناجا ما ہے۔ انو صنیفہ کے متبعیل کی نغدا وان مُلاہب میں سب سے زیاوہ و ہیے - اس العراقي بلي بارون ومبكم وبيش انتبالسندين -بمعصرالك ابنُ أَنْسَ (متو فی لُمُنَالَبَهُ )استحسان کے علانیہ مَلا مُن شَعْمَ اوراسُ طِحَ سے ملیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے ۔اس کے بجائے انحول نے استعمال اسمامت عامد کی اصطلاح تجریز کی اور نیاس کے نظر انداز کرنے کو صف اس صورت میں جائز قرار دیا حب اس سے شطقی نتائع جاجت سے سیے مضریر کیں۔ فرق صرف نفظی معلوم مو ناہے ندک کوئی اہم تغیر بیکن اس کی تدیں و محرک كام را جوه ظا مرب اوراس سراسخ الفقيد أروعل كايتا جلتا بيرك سالحة بى اسخول نيخ مديث كي شهادت يرتببت زور ديا اوراس يراجاع کے اصول کا رضا فدکر دیا عجوان کے نظام میں مرینے کا عام رواج ہے۔ ننری طور پر بے شک ابن مالکٹ کا استدلال میج مخا مملکت اسلامی کیشکیل مینے میں نو فی منتی ۔ اور نبی صلی البِّدعلیہ وسلم اور ان اصحاب کے طرزعل پر مدینے کے مقامی رواج سے زیاد واورسی شے سے اتنی صاف روشنی نویر سکتی متی. سائھ ہی ابن الکتے تنے عدیث کو بیہتِ اہمیت دی را وراسِ میں شک بہتی که رحاد بیث تی چهاب بین اوران کے حکمی انداز بیں جمعے کر لئے گی انبدا ان سکتے مجموعة مُوطاسے موتی ہے۔ اس زمانے میں الکی بذمہب سے بیرو بالا تی مطاور غرب میں شکالی افریقیہ میں یا ہے جاتے ہیں۔ تیسرے امام انشافکی (منو نی سنت میں) ابوطیفُناوابن الک مے درمیان ایک بن بن صورت اختیار كرنے بيں اوران كے نزو كي اجاع كيے معنى اسلام كے عام وسلور كے بيں نہ ك صرف نیم روزیر کے وستور کے ۔ ج تنعے ا مام احمد ابن صبل الم المانتها فی صورت اختیار کرنے بی اج قرآن اور حدیث کے فردی اتباع کی طرف وال آتی ہے۔

ا بل سنت حضوصًا بغدا وکے اہل سنت میں ان کے نہ مہب کو ٹرا وز ان حال عظامُ لیکن اب به صرف عرب کے دور افتا د ہ منفا مات میں باقی ہے۔ صنعت وفنون میں *بیترین شہا*دت نعمیرا ورمہندسے ہے ، ان میں عربول كوكوني سلبيغه ندمخفاتم اورائخيس أيني عدم فأبكيت كالأسراس بحصار فديمرز سا مدمحض ا حاطے کی صورت رکھتی تخفیں جو صرف ایک سیاسیے عی سمازی دلوار سے تحرا ہوا ہونا سخفا. لبکن نبی اسبہ سے بہلے خلیفہ معاور کٹا سے تخت ایک منی قس كا طرز تغمير بيدا بوانه جفول نے كونے كئ مسجد كى تغمير بيں ايرا نى غيرساكم معارور

سے کام لیا۔ اور امنول نے اس اندا زائمیر پر کام کیا ، جو بہلے سے ساسانی إوشامون كے زمانے ميں مروج مخاب اس سيدميل قديم احاط تو باقى كھا گيا 🖍 گُرصین *سُرِی گر* و محرا ب وا رحبیت نبا ن*هٔ گئی جونین تیس با*ت بهندستونو*س ب*ر قائم تقی اوران کولاہے کی فلابوں پرسیسے کی تسستوں سے قامیم کیا گیا تھا.اس

مے محراب وارچ رخه عارت تام جامع مساجد کا عام منون بن گئی اور آخرتر کی دور اک بین منونه باق را محباسی مداک اس کی جگه باز نطینی قبد لے

ے لی۔ قبد با تنبد کا پہلے مقبروں کی حیت سے لیے استفال موتا مقام جواتو اکیلا اور الگ سخدلگ ہوتا تھا میاس کے ساتھ مسجد ہونی تھی۔

اسى خليفه معا وطرك كے كى مرمت ميں اینٹ اور جونا استعمال كياكه اور ت کا کا م انجام دینے کے لیے ایرانی کاری کروں سے کام لیا سال سَنع مِن مِن أمليه سم يانيوس خليفه سے كيس فوال سے موتقصال پہنچ گیا مقا / اس کی مرست کرا کئی اور اس کے لیے شام کے ایک عیسان مار

سے مام لیا ۔ اس کے بعد کے خلیفہ ولید کے زمالنے میں فسطاط کی قدیم سجد جو ا سرائے ہے جندل کرازیہ ا

ب روکے نام سے شہورے اس کو بیمی بن شکلہ نے از سروا ى باء جوغالبًا ايرا نى سخا- برا نى مسجد محض احالمے يرشتمل متى رس كے بعد قديم أثوبيّ سبعد قاہرہ میں سجدا بن ظولون ہے اسٹائی ہے۔ اس کا معاریمی غیرسلم تعا بر میسائی ہے اور اس کا نام ابن کا تب الفریکی ہے۔ ابتدائی زیائے ہی میں نہیں کلر عباسیہ کے زیائے میں بھی سلما ان تعمیراور آرائش کے لیے کلیتہ یو نائی اورایرائی اور سی صدیک قبلی ساروں انجبنہ ول اور صباعول برسمو وسکرنے تنے - دوسری صدی بجری میں ہم ویجھتے ہیں کہ شہنشاہ بارنطین جامعہ قرطبہ کی آرائش کے لیے ویچے کاری کے کام کرنے والے اور فمطار یو کے رائائل) جینباہے ۔

اسلامی است طاہر ہے کفون اور تعمیری اسلام کا کام بیخفاکد اس نے اسلامی و نیا کے ختلف حصول کو ایک منترک زندگی میں مربوط کردیا بجس کی بدولت شام عراق ایران شال افریقد اور اندلس ایک بی طرح کے انزات کے حصد وار بین گئے جو دراصل ہونا فی فیان ایران کے واسلے سے داخل جواراسلام سے مہورے رکھتا ہے جوبرا ہ راست ایران کے واسلے سے داخل جواراسلام سے مہورے پہلے بازنطینی فن مصری متعامی نمونوں کو قطعاً خارج کر دیا تھا اور ایران میں میں نیا وہ ہم میک سکتے ہیں کہ اسلام نے ایک نیم بازنطینی ظرز پیدا کیا بجس کی اقبیاری خصوصیا سے ایرانی مناحوں کی حدود پر نیم بازنطینی ظرز پیدا کیا بجس کی اقبیاری خصوصیا سے ایرانی مناحوں کی حدود پر نیم بازنطینی ظرز پیدا کیا بحس کی اقبیاری خصوصیا سے ایرانی مناحوں کی حدود پر

بنی *متنیں گرچ کمبی کبون طینی صناعول کی آ* مدسے مہنرسطے کک پنیے جا اسے شمیک یں عام باتیں اشیائے گل کے تیار کرلے اورسو وات سے مطلا کرنے کی سبت سكني بير الرّبيريان اس قرآني النت كي يابندي كي وجريه ب ورست سناؤ رمن كي صدر ف كبير كبير یا بندی کر تنی ہے اور حس کا ایرا ن واسپین میں سب سے کم لحاظ کیا گیا ہے آلٹش میں نباتاتی اشکال اورمبندسی منونوں پر زیادہ رورویے کاموجب ہوئ۔ نے سے سیدان من بین عباسیہ سے دور کا کافی واو منا ہے، مگر مِوْاسَبَهِ ك زوا ي مِن كونِي موا ونهي آل مم ماف ين كراسكندريه كا مدرسه مجى مارى را - اوريس ابك عيساني اضغركا ام مناسي جوم ريز كي كناول کا ما برستا ، جوعلوم مخفی تبا دو مهوسی ا ورغج مرکا ۱ مام مختا ۱۱ ورزیا د ۵ نرانسی کی ده س ت كارخ سوك طرف بالسب كيت بن كد ايك نوج ان رومي الماش كرا موار اس کے یا س بینیا اور اس کا شاگر دہوگیا اور اینے اسنا دکی موت کے بعد ر سے قریب ایک خانفا و می گوشتانشین موگیا . بعد کوشا ہزا د و خالد بن بید سندعي سمراونوس كاختاكر ديوكيا - اوراس سي كيبا ا ورسِئت کی تعلیم عاصل کی۔ فالدیتے تین رسا بےتصنیف کئے ۔ان میں یں وہ اپنا اورمبرلونوس کا مکالمہبان کر ناہے۔ دوسرے میں وہ یہ بیان کر" آہے کہ اس نے کیمیا کا مطالد کس ملتے سے کیا ۔ اور تیسہ سے رسالے میں وہ سے ببت پیلی ملی اور لی فون ایران پہنے کے تقے لیکن ال علوم کا بڑا مرکز مو نے کی صفیت سے اسکندریکی شہرت پورٹے امومی دور میں باتی رہی۔ امویتی دور کے ختم براونان کو کا افراس شغید کی صورت میں ظاہر ہو لے لگا جواسلامي البيات كيسلم نظر إت يربون على. فقد كل سي بيال مبي ارات یاس به فرض کرنے کی کوئی بنیا د تبیس نے اکداس منزل پرسلمان یونانی موا وسے برا وراست وا نف تھے. کلدان کے مام تصورات ان اوگوں سے بل جل كانتجه منح واكب عرص سے يونان ازات كے تحت سنے برخصوصاعباً يول

ا ولاَ جن سائل برسجتُ مو انَ ان کا تعنق اوَّ ) کل م الی کی و می سے اور (مبنے) سللہ اختیا رہسے تھا۔

(أ) نبى رصلی الله علیه وسلم وحی کے حدا کی طرف سے نازل ہو نے کادکر فرائے ایں اورام الکتآب کا ذکر اس طرح سے فرائے ہیں کہ اس سے اس نیع کا پتا چالیا ہے جہاں سے دحی حاصل ہو تی ہے۔ ممن ہے اس کا نقلق اس تصور سے ہو جس کا کلمہ الله اربیح اوراس اِربیم اس بنی رصلی الله علیه وسلم ، عیسا ن یا بہو دی تنظر یات سے مثار ہوں ، جن بر در اصل ایک طرح کا فلا فون رنگ ہے ، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امراکاتا ب کی نسبت واضح نظر یہ نہیں رکھتے تھے ۔ ابتدائی ز مانے ہی میں ایر خیال رائح ہوگیا متعا کہ قران کا وجو د بہلے سے متعا الرج الفاظ میں اس کو افران نوا اس الرح الفاظ میں اس کو افران نوا اس البری ہیں ۔ اگر چوا سے انجا کا حاص البری ہیں ۔ اگر چوا سے انجا کا حاص البری ہیں ۔ اگر چوا سے انجا کا حاص البری ہیں ۔ اگر چوا سے انجا کا حاص درا ہے اندر بیٹا یا گیا اور بچواس کو نبی رصلی الشد علیہ وسلم ہیں بیٹیا یا

له مصنعت متعسب ميسانى ب الديم تراس اس اسم كالابنى إبين كلمقا ب منرم

یا بهی قران کی مور و ۰ ۸ آیت ه اکی بنا براب الرسنت کا عنیده ہے اس کو موسزز ا در راست با زکانبول کے اعمول سے تعماراس محمعنی مدلیے جانے ہیں اکد خدا بعد یہ نی صلی اُنشد علیہ وسلم بر نازل فرا یا گیا ۔ گرآبت سے بیعنی مو لے لازمی نہیں ہیں۔ [۸۳ وُکھ مکن ہے اس کا تعلق ان وحوں سے ہو، جو سابت میں نیتو د ولف آر بی بیزازل ہو تی ر لِحِانَا لَمْ يَسْ قُرْرًا إِنْ مُصْلِقِيقت اللَّي كَاضِي بِإِن ﴿ مِن حِس كُو ا ن ابتدا فَي الخ الممل اوريش كياسخا- الموى دورس ايسے علقوں بي جغليف يسے سے بهرر دی نه رسمنے متنے جب ایاب سمنت قسم کی داستی العقیدتی عالم وجو دیں اہی تمتی میدنیال بیدا ہوا کہ قرآن کے الفاظ بھی خدا کی طبع سے آبدی ہیں ،اور بیصرف تخرمی ز مانے سے اندرآئے ہیں ایسامعلوم مؤتاہے کہ بیکلما بدی کانظر بیسانوں . نظر برُبُولُوس (کلمے) سے بیدا مواہے . اس کا پنا در اصل سینٹ مان ومشقی کی ا مِينا ہے جو بی اُمَیہ شکے ایک با دینا ہ پڑیدتا نی پیشام کا مغدملک سما نځنځم) اوراس تنح ښاگروتهېود ورا لوکړا ( د ناپ ځام عظمامهم ما نیوں کے بوگو س رکلے م کا اہدی ہا ہے سے تعلق کا ہرکہتے ہوئے تعریبًا دہی نے کے لیے استعمال کی حیاتی ہیں۔ (دیکھوفان کرمر &traifzuege صغیرہ 4)ابی دھیساتی معینوں کی لَصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان اور عیسائیوں بی بذہبی محتّیں عام *لور ہو اگر*تی تھیں ۔ معتبز لي جن كا واصل من عطاكوعمو ، إن خيال كيا ما تا بي عقلي سيلانا سن ر کمینے والا ایک فرقہ تخا۔ بیرلوگ ا ہرہت فرآ ن ادر اس دعوے ہے خالف <u>تھے کہ قراس غیر خلو تی ہے ہم تیونکہ اس سے ان کے نز دیک ایسی میں تصنیبیں اسمہ </u> ں موجا تی ہیں بم عیسا کموں کی تلیت کے افغاص کے مثنا یہ ہی اور طاشبہ ان کے بہ خیالات سینٹ مان دستی کے اس انداز بیان سے متاثر موے سنے جس میں اس لے سلم تنگیت کو ہیں تھا۔ ج کو خدا کی صفات میں سے ایک ت بي سي مع مدا صاحب مو البي الله اللي الله مع مدا من مدا الله مدا من مدا من مدا من مدا من مدا من مدا من مدا من

یا ہور بکر ہمیننہ سے اس کے سامنہ ہے ، بیٹکت لبینہ خدا تمبی نہیں ہے ، بلکاس ی کِک ہے اس لیے معزلہ کہتے تھے کہ خدا کی طح ابدی گراس کے علاد ہ ہے۔ ح ایدی قرآن مرکز الومیت کا دوریه انتخص مومحا ٬ اورخد اصطلقًا ایک نه توکگ المَدَ ورسعتر تي جس كي زيدكي نباير اس كابهتُ احتراً مكيا جا تا محفا 'ان دَوُول كُو جِ ابِیت وٓ آن کے قائل تھے صاف کور پرشرک کہتا ہے۔منتز لہخو دکو اہل انتوحید والعدل کہتے ہیں اور ان کے نام کے بہلے جروسے بنظام توا سے کہ تو صد باری کے عقیدے کے صرف دہی ہے مامی ہیں۔ انسان کے صاحب اختیار ہو لئے یا نہ ہو نئے کے متعلق لعنی خدا کے ت درسطنت اور عالم كل مونى كى سنب تراسى وعوى قطعى ب و و تاماسيا كا عالم و مدبر بيم لم أوراس ليج افعال النّها في اوران كي جزاد سنراكو بمي اللّ میں منٹائل مہونا جاہئے <sup>وو</sup> زمین پر باخو دمتھار نے اندرکو نی مصیبت آیٹی واقع نہیں ہوتی حس کو ہم لئے بیدا نکیا ہو۔ بیرکنا ب ہیں اپیلے سے ہموجو دھی وال ۸۵ م ۲۵ - ۲۷) مع ہرشے کو ہم لئے اپنے فیصلوں کی کتاب مبین میں ورج کر دیا ہے ؟ إقرآن ١٠١) مر اگر بتم جاہتے تو يقيفًا برنفس كو ہدايت دينے الكين مركز ل سي ہے ، لفَتِناً بِسِ جَبِهُم كُوحِوْلُ أور النابول سے آيك سامخة مجروك كابع (قران ١٣٠١) نسان کے یا اختار ہونے کی خرورت ہے ۔ اس می نمک نہیں کونی ر صلی امتد علیه وسلم<sub>ی</sub> سنے اخلا تی لکا لیف اور ذمہ داری اور خدا کی غیرمحدو د قویت ہے تنا قضِ گوممسوئس ہنہیں کیا تھا ۔ لیکس انہوی دور کے ختم کے قریب اُن کے منطقی تائج پرزور دیا گیا ۔ ایک طرف قدری بینی اختیار انسا ن کے حامی ستھے۔ یہ نظر یہ سب سے سلے معبدالیونتی ( د فات سنگٹ کی تعلیم میں نظر آ یا ہے جس کی نسبت کها جا ۴ ہے کہ و وستبوته ایرا نی کا شاگر دیمجا . اور دمشلق من تعلیمہ دنیاست ، ابندائ زمائے کے قدریہ کے بہت کم مالات معلوم ہیں لیکن برگہا ہا است کم سنبو به گوخلیغهٔ عبدالموک. تخیروا دُا لا سختا - ا ورخلیغه نیر یَدُنا نی (مطَّالُعُ اسکنامیم) ان سے خیالات کا مورید تھا۔ ودسری طرف جبرید تھے۔ بیش پیجریت کے قابل

تعے۔ اس فرقے کی ابتد انجہم بن سفوان ایرانی امتو فی سنطان سے ہوئی تھی۔ اختیار یاجہ بیت کی سبت یہ کہنا تو ابے فیا دہے کہ یہ ایرا نبول کے قبل اسلامی عقائم سے افوذ ہمں۔ یہ تو کھا ہر ہے کہ دونوں جہتول بر انظری الہا ہت سے سفقی تمائج ابرانیوں لئے مرتب سیے شخصے اور اس میں شک نہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں الہاں ت سی سفتے۔ گرید واضح رہے کہ لفت رہت کا کا مل نشو و نا اسلام کی ابتد اسے لوری ایک صدی بعد مواہر اس سے پہلے شادرے کو برعتی قرار دیے رقبل روادیا

ابندائی زمانے عقدری ایرانی الاصل تخفے الیکن چر ہہ سے خلاف

جور وعل ہوا اس کی قیادت و اصل من علی اس کی جس کی تغییر سے صاف طول

پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی الہات پر لونائی فلسفے کی سنتر یجی قراین عمل کر رہی

ہیں۔ واصل حس آبن ابی انحس قدری (وفات سنا میں کا شاگر و تما مگروہ

ہیں۔ واصل حس آب ہوگیا تھا اس وج سے اس کواو اس کے شاگر و ول کو

معتزلہ کہا جاتا ہے۔ اوراس کی ملئی گی ہی وج بہتی کر جزا جرمزا کی تقسیم میں ضدا

لیفا ہو طلم منوب ہوتا معلوم موتا تھا۔ اس مناقشے کی تفصیلات بالکل ثانوی

حیثیت رکھتی ہیں اس می بات یہ ہے کہ معتزلہ خود کوائل توحید و عدل کہتے تھے

گری نفط کے معنی بہیں کہ خدا سے نز دیک حق اور صائب عل کا ایک خارجی

معیار ہے اس لیے اس کے متعلق بی نفور اپنی کی جاس کا ایک خارجی

معیار ہے اس لیے اس کے متعلق بی نفور اپنی کی جاس کا ایک خارجی

پرانے ذمائے نے مسلمان خدا کی نسبت یہ سمیت سے کہ وہ اپنے ارا د سے سے

پرانے ذمائے نے مسلمان خدا کی نسبت یہ سمیت سے کہ وہ اپنے ارا د سے سے

مطابق علی کرتا ہے اور صواب و خلاکا معیار محض اس سے ارا و سے سے

مطابق علی کرتا ہے اور صواب و خلاک معیار محض اس سے ارا و سے سے

مطابق علی کرتا ہے اور صواب و خلاکا معیار محض اس سے ارا و سے سے

مطابق علی کرتا ہے اور صواب و خلاک معیار محض اس سے ارا و سے سے

مطابق علی ہی ہیں۔ یہ سے ۔

میں مہمکن اور کو کہ وہر میں ہم دیجھتے ہیں کہ فائح عولوں کے جواسلامی دنیا کے فر ہانر واستھ السیے لوگول سے تعلقات فایم ہوئے ہیں جن کے ساتھ اگر میں۔ حقادت سے فلامول کا ساہرتا ڈکیا جا استحاء گرج ورحقیقت ایپ فر مانرواؤل کی برنسبت زیاد و پیمنہ تعافت کے مالک تھے۔عرب کی مغروراندروش سے

! وج د مبت کچه نبا د لهٔ انکار مو ااور اسلامی *جاعت میں منعد دحبتوں سے بو*نانی ت سرایت کرنے گئے اور اس طرح نزریوت اور اسلامی البیات میں اموی دور ا في كُوكي آميزس مو لي ملي ريكين بديا لواسطدا فركا وورسفسا. کی جیدنتا ذ مثالوں کے سوا اس امر کی کو دئی علامت نہیں کمنی کہ ہیں ان لوگوں سے ملنے حلیے کا موقع طاج اپنا نی فلاسفنانونین وراس بن خلافت جس من بهت بي محتلف عنا صرح مصفح مني زبان اور من زمب لوفر قہ داری اور سیاسی اختلافات سملنے سمب*ی منند برکمیوں نہ ہو کے موں ب*لیکر *اسلام* ت كاساس معنى در ايك مام زندگى باق ربى، اور بزى صد تاك اب عي يتحصول من مفاهم ہار مٹ کمہ لنے اس انتحا دز ندگی کے نزقی دینے اور مخ ری اور مو دیت ہی کا موجب نہیں ہو نئے ہے جنگف تخرکمیں ایا مرے سر ہے بگ متعل ہوئے ہوئے راسنے میں سبب ہے حس کی ہر ولت اور مط أگریز یا دُری اتسی مذہبی تحریاب زیا و و تر روزمرد کی دندگی میں عربی ربان سے استعال پر بنی متی ایکم الکم خبادات ادر صوم و منون كي تعليم كالوبني ذرايج متى اوريه بات برت سركي اورمند ي خام کے دا ظیے سے پہلے بہت موٹر تھی مجنول نے در حقیقت عربی زبان کو کہی بھی پوری طرح سے اختیار نہیں کیا ہے۔ اسی وجسلما لؤل کی عربی بولنے والی جاعت ثقافتی انتقال کا واسط مونے کی بیٹیت سے بہت ہی سفید تابت ہوئی۔ انہوتی دور اس مام زندگی کے نشوو خاکار مان مقاء اس کے ساتھ لازمی طور پر فرقہ واری تقسیمیں بھی ہوگئیں ، جو نمنلف عناصر سے ایک دوسر سے بالکل مل جانے کا لازمی فیتے ہوتا ہے۔



## عباسبوں کی آمد

كانيم نرمي احساس متعاله ايرانيول كے بهال يه دسنورطا آتا سخاكه و و ساساني .و با وشا ہوں کو او جو کیا نی خاندان کے بہا در دیں کی یا دگار تنظی حنوں۔ ایرا ن میںامن وامان فایم کرکے ایک قوم کی بنا ڈالی تھی راغ <u>کہتے تھے</u> اس کے معنی مطبیک دیوتا وُل کے نو تنہیں ہیں ملکہ مذا کے مسمرانسانی من حلول سے خدا نی روح ایک فرال يخفه اوراس كى حضور حدا و ندى كامتعام مولئے كمحاظ بوعلى عفي اورخا ندان كا خاتمه موحيكا تحفاء اكثر ايرآني اس ، ابا وجود خلیفته کی اسی طرح سے عبا و تُت کرنا جا ہے کتھے بحس ه اینے با دینتا ہوں کی کیا کرنے تنفی کیکن انھیں وہ نظریہ خاص طرر ت ان کو ابتدا ہی ررست کی طرف عو د کرتے گ سے خود ہم کو جو ریالقدیر اس سے سے میات نابت ہوتی ہے ں کہبت محمد حقیقنت یا ن*ی جاتی ہیں ۔ اس من شک نہیں* لمنت کی رعا ما م*ں اینے فر مال روا ڈل کومعبود بنا یبنے کا رحیا*ن کے لوگوں کے جو زیا د ہ مشرقی عنا صریب قریبی زائے ہیں ہوں آلیکن جو لوگ ایرا نی حکومت ئے معبو و بننے سے انکار کرد ما'اوران کے سفنول کو قید فالے میں و لوا دیا ً وعلى الاعلان بغادت يراترات - به فرقه را ويديه سي إم سيموسوم باس فرقے سے لوگوں دران نے اکثر ہمو لمنول کا یہ خیال تفائک ویک خلیف کو تعبوا دیننے سے انکارہے، اس کیے و و جائز با دشاہ ہی نہیں ہے۔ دوسری صدی بجری سے

کے کر ز مانڈ مدید کک سلسل ایسے مرعیا ن نبوت ہوتے رہے جنوں کے خدا ان کے دورے بھی کیے ہیں اور ایسے کا میاب قائم سمی جنویں ان کے تعین کے معین کے میں اور ایسے کا میاب قائم سمی کے اس کے تعین کے تعین کے اور ان کی میں کا ایس کے اور ان کی میں کم از کم انگلستان اور انگریکا میں معلول اور قائمہ کے اندر خدا ان کر روح کی موجو دکی کے سئلول پر زیا دہ

زور نہیں دیا جاتا۔ پر تصورات شیعہ تحریب میں سب سے زیادہ رائج ہیں شیسیت درمل

۔ ایرا نی تو یک ہے ، اور شیتو آگی دو قسمیں ہیں۔ دولوں یہ کہتے ہیں کہنی کم سے بعد سلسلۂ خلافت رحضرت علی کی اولاد تک محدو دیئے ول انتد صلی التّه علیه وسلم کے جهازا دیجا نی اور دا ما دیتھے .ان کے نزدیکر ت کا آسانی خن ان کو دیا گیا شخفآ - ان دولو ن جاعتوں کے شیوں سرامت لے بعنی کی نسبت اختلا ف ہے۔ ایک گرو و توحرف یہ کھنے بر تماعت گرناہے رمائی اوران کی او لا د کوآسا نی اقتدا رحاصل ہے، جس *کی ر*وسے *م* المام کے جائزا در او ابل خطار میرو تے ہیں بیسمبندل شیعیت الی مرائش کا نسب ہے اور صفا آور حبولی عرب میں میں رائے ہے ۔ ووسرا کروہ اس ام يرزور ديناب مكدا مام سے اندر خدا في روح موتى ب اور بعض او قات تو بيال كد 97 وعوى كرك بن بني رئي المريم عمد رصلى الله عليه وسلم النوذ ما لله وحوسي ورسيان مر و دیڑے اور خدائی اما م ملی کی طرف سے امامت کے فرائقول نجام دینے لیکے بشیعیت کی ین هیلی بونی ہے۔ دور *عدید کے قیون میں بنیایت ہی عام عقید ہ یہ ہے کہ* ا مام بار ہرہیں سے علی پہلے ہں اور محد المنظر جواہیے والدا ام مانحس العسکری کی وفات التاسمة استنافيكرة الليفريوك آخرى في محد المتطراسندا امت برفائز موك کے بعدری سورا میں فائب مو گئے ، وسام الا موسے 129 م عباسیا وار أنسلطنت ر اعلى سال كي ميدكي نسبت يدكها جا اب كراس سي فيح الك تذ فا ندمي اسي میں دہ فائب بو گئے ستعے اوراسی سے مناسب وقت آلے پرو و برآ مرمول مح

جس منعام ریروه برآ برموینے والے ہیں وہتعیول کا منعدس منعام ہے ، حبسا ل شیع زائرین زیارت کرلے کے لیے آتے ہیں۔ فیالخال شا ہ اور باوشا ہ زا ویسے تولین یران سے نائبوں کی حبیثیت ہے حکومت کررہے ہیں جمدالمنظرز وال متواسمہ سمے اگب صدی سے تبھی زیا وہ گزرنے پر خائب موتے ہیں الیکن سم تعبی تصورات تے میلان کے ظاہر کرتے ہوئے جو بھوا تمب کے زیالنے تیک میں اُ اور بالحفوص شالی ایران میں رائج منتے اور جوائتو آبول کی دمنیا در ارز بحومت کے غلاف بغاوت کے فروغ دیمنے میں بہت زیا د وموثر ہو کمے ہیں، ایکی سلسلے سے تھیے ہرٹ گئے ہیں۔

ایک خاص ایخ سے بھی ایک عجبیب وغریب اہمیت والبتہ ہے ۔ اماو

وال*ي کي شجيبيني اسلامي سن کي تبلي صدي مسجه ختم برنبېدت زيا* و ه <sup>من</sup>ايال هوانې عفی - ایک عام اعتقا دیوسخها کهاس صدی شیختم پرمکوجو و ۵ حالات جیم و دایش بإعل اسي قسم كا الحقفا د مغربي لورپ سنائے ميں تنگیا اور تو نع تنويسنا تيبر آيئر،

کا طہورعل میں اُم ہے گا۔ لیے نہینی خصوصیت کے ساتھ بڑو کا ن بیں مہیت زیادہ ا تھی، اور بدلوگ زیا د و نز خاندان علیٰ کے گروجیع موٹ کئے تھے ۔

علوبوں کے دعاوی جو خاندان الموید کی شکسان کا سبت، طراسب تھے ا ورج یا لواسطه ایرا نیول کے آھے ٹرھنے کاموجب ہوئے نبول لئے لونانی تعافت کے انتقال میں سب سے زیا وہ کا مرسمیا ہے اس نسبی عبدال کیے ور یعے سے انھمی طرح سے سمجھ میں آلئے ہیں۔

فاطریش (۱)علی<sup>نن</sup> (۱)محن<sup>وی</sup> (۱۱) حس العسكري<sup>0</sup> (۱۲) عمد العسكري<sup>0</sup> (۱۲) محد المشتطر<sup>ط</sup>

حضرت علی کی د و میو یال تحلیل . (۱) الحنفیدن سے ان کے ایک شانحا حب كانام محد ينجا - (١) حضرت فاطمع بني صلى التعظيمة وسلم) كي صاحبزا دى حن سے ان کے دو وزر مدسش اور سیکن تھے حضرت علیٰ کی تنام مباعث کا بداعتقا دستیا ک حضرت على كو خدان حق كى روسے نبى صلى المترعلية وسلم سے بعد خلافت لمني طابيتنى لى كا بيجين اورغير طميئن عنصر حفرت عليُّ كواينا عامي خيال راغ لگا ملم کی نقربر ول میں مواجو ہو دی سے سلمان ربوا ں کے حضرت علی سے حق خلافت سے خدا ٹی ہونے کے بارے سط میں دعویٰ کرو باسخنا ۔ لبظا ہرائیسا معلوم ہونا سے کہ حضرت ملی ابساکو نی قطعی خیال نے سے حرحلانت سے تو وم کر اسے جانے کی نبایرسی مدتک خودکو مسمس حف ن عام خليفه مو كك نوابن صبال الحال مديا ں سان دیتی ہے بجارال ليكن أن كوالمح کے وطاوی کا مغا بدکر نا منفار ا ام حس کے معاور اسے معالحت ر لی اَوران کام و مسیع میں انتفال ہو گیا ' عام طور بر آیہ کہا جا آلیے ' کہ انتھیں ز ہر دیا گیا تھا۔ دوسرے مبٹے ا ا م حکیٰ لئے اپنے دعوے کے منوالنے کی

ششش کی مگرانخوں سے کر ہلا میں شہادت یا نی<sup>ن</sup>۔ اما مرسیمن کی شہاد ت سے جضت من کی جاعت والول میں سے بعض لئے حضرت منگ کیے ان صاحبرا دیے ئی انید کی جوانحنفیہ کے بلن سے تنے اور ان کو چونخال امسلیم کیا براتے ہے ے انکارکرتے تھے انگران۔ عا می کمیانیوں کیے نام سے شہور تھے ۔ اس گروہ کی بنیا دحضرت علی کے ر و ہ غلام *کیسان مامی سے پڑی کیس*انیوں لئے ا م*ام منق اورا* ام حسیراً المس بنا ن عنى حب المه ين محدام عند التقال موكل بین کے دوگرو ہ ہوگئے بعض لخال ک رىىغى كى يېكواكه و د حيب كئے بيس اور وقت آيانى برخ بر ہو جا ئیل تھی۔ ا ہا ممحفی کا پر تصورا پراک کے قدیم تر ندامیس کی میراث تحقیًّا رہاً میعیت کی تاریخ میں بار بار آتا ہے - اہم بات یا ہے کہ اس جاعت کے وولوں فرلق بورے اموی دور میں باتی <sup>را ہے، اور خل</sup>یفہ وقت کو اصحوں کے یشه ناصب کتے رہے ، اور اس دن کے منتظر رہے *دران کے صاحبزا دول کا انتقام لیں گے*۔ کیے ا مام حسّ اور ان کی او لا دیر حیران غور کرنے کی خرورت یتے میں مکولوں کی بغا دنو ل ہیں نثر نک رہتے تھے وان میں

بر الحرية اوريس مغرب ي طرف بيج كريكل سكمة اورم الغرا ، منعتدل خیعه خاندان می ناوا کی بس اس خاندان می بودگی ناریخ کانغ

اکة شیعه ل کاخال ہےکہ تیسہ ہے ا امرینی ا امریمین صاحبزا وسے علی زین العابد بریش موئے ہیں۔الاحسین المصن کی طبع سے فرز ندہی ندستے ، بکہ حضربت فاحلہؓ سے بھی فرز ندیتے : وہی دکریم ملی السَّاطِیوہ کی صاجزا دی تعبیں ۔ ا ام حسیر کی سے بار سے میں ایک اور در انت بھی بھی جو الآفو صفرت ملی یا حضرت فاطمه کی فرزندی سے زیاده اہم آبت ہوئی عام فورسے یہ فرض

کی جا ناہے کو ان محے عقد میں ایرا ان محے آخری با دشا ہ کی بیٹی آئی مفیل باور و و اماموں کی والدہ ہیں ۔ اورایرانی شاہزادی کے ساتھ اس روایتی شاوی *و* رس کی اریخی شهادت بهبت شکوک ہے) ایرانی شیول نے اامت کا منابت ہی وقرارداب -اگرچاس میں شک بنس کواس کا ذمر ئی نقلتی نہیں ہے ۔یہ امرکہ اس قسم کی بات کو اس درجراہیمیت دیے دلی حملی *ت طریراس امرکا بنوت ہے ، که شیعیت کس قدر خارجی اور غیر اسلامی* ملی زین العابدین کے دو فرزند تھے، زیر آور محد البا قرون میں سے اصل بن عطا سے شاگر دیتھے'ا در منزلہ کی تحریب سے تعلق ر تھیے ہن ان مِو کا کشیعی مبتدعیں کی جاعت عام فوریاز ا د فرسے تعلق مید اگرنی ہے ،اوراً یونا ن کا اتباع کرتی ہے۔الیساسلوم ہوتا ہے کہ شیعیت تی روح روال اصل اسلام کی مخالفت وعنا دہے، اور یہ ہرائیسی جیز کے سابھ متحد مو جانے کے لیے تاری ، و محمیت اسلامی مفائد بر مخالفا ناحمت فیتنی کریے کی جانب مال مود زید ے تبعین کی ایک جاعت شالی ایران پر قابض موگئی' اوریبال برمجیو*صے ک* ان کا نسلط ریا ٬ اوران کی جاعت کی ایک نشاخ اے کہ ما تی ہے ۔ لیکن اکثر شیعہ محمد آلیا قراکو مانچوال اور جعفرالصارَ ٰق کو حِمثا امام انتج غرالصاً دَق مع ننځ علم مرتعني فلسفهٔ يو ما ان محي ولدا د ه ستحه اور ں قرآک منربیت کی استفاری تغییر سے ہیں مینی وھی سے بنوی معنی مرا و بُدِ اسَ سِمَا أَذِرا كَيْبِ واخلَ لِا أَلْمَنَ معنَى مِو تِنْهِ بِمِس اور إن داخِلَ مَنى س و آ قری لو<sup>، ب</sup>ا نی انرکا نیاملیا ہے ۔ صر*ف ا*ام ہی قرآن کے حقیقی مینی کی تشریح رسکتا ہے المین کم اس کی مذاکی طرف سے رہبری ہوتی ہے رسمولی آ وہی کتے م على بالاعب ايسامعلوم موتا مي كرجنفرالصاء فأولاً دعل بيلي ں ہیں جنوں گئے اپنے اندر خدائی روح سے ہولنے کا دعویٰ کیا اوماس کے سائمة بي آلها م معلم موسننه كاسمي - الن كے متنقد میں حب ان كے متبعين اس

42

قسم کے دعویۂ کلیاکرتے تھے توہیریا ہسکوت اختیا رکرتے اور زیا وہ تزان سے ا*لکار* تریخے ہے۔

عمر (ابن عبدالعزین) کی وفات کے قریب شیول کا ایک و فاہ میں بنگی آئی اسے یا ساتھ اوراب الو باشھ ابن محمد سے مشہور سختے اوراب الو باشھ ابن محمد بن المحتفید کے دس اوراب الو باشھ ابن محمد بن المحتفید کے دس وفد کئے اس وفد کئے تقسیم کھائی کہ دیر کے دس ماصل کرلے گی وشش میں ان کی مدد کریے گاء در تا کہ خوا میں اور کھی ہو یہ با و کرے سران کی مدد کرے گاء در تا کہ خوا کہ در کی اخبار المنوال کر گاس لیے اور تعلیم کو بر با و کرے سراز ابنا ورمی اخبار المنوال کر گاس لیے اور تا اور کا در تو ایس ہے کہ کہ کہ در تقویم کے سوسال اور کے جس در ایسا اور کھی ہے میں در ایسا کی استان کو ایسا کی در ایسا کی اور کو ایس ہے کہ کو کہ تقویم کے سوسال اور کے جس در ایسا کی اور کو ایسا کی کہ در کی اور کو ایسا کی کا کہ در کی در کر کے جس در ایسا کی کہ در کر کے جس در ایسا کی کہ در کی کا کہ در کی در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کہ در کی کہ در کر کے کہ کی کہ در کی کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کہ در کی کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کی کو کا کہ در کی کی کا کہ در کی کے کہ در کی کا کہ کر کے کا کہ در کی کر کے کا کہ در کی کے کا کہ در کی کی کی کی کی کی کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کی کا کہ در کی کی کا کہ در کی کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کہ در کی کا کی کی کی کا کہ در کی کی کا کہ در کی کی کی کا کہ در کی کی کی کی کی کی کا کہ در کی کی کی کی کی کی ک

میں وہ مرب ہو ہے۔ ماندان محد بن العظیہ کے عامی جمول لئے اب محد بن علی کی طقا محوثی اختیار لی تھی، بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کدان کی تعدا دہبت زیا دہ متی رکلیان کی تنظیم نیایت بی عمده متی ایخوں نے دعات کا ایک با قاعد و نظام قایم کیا تھا کہ ایک باقاعد و نظام قایم کیا تھا کہ ایک باقاعد و نظام قایم کیا تھا کہ و تاجروں کے جیس میں سفر کے تقے اور اپنی تعلیم کو بنی تلقین اور خیر رسمی فقتگو کی معدد در کھتے تھے اور پیر لیا تھا اس کے انتقال کی وجد ہے ، عجر بن علی کے یہ منظم تبلینی کا م باتھ آگیا ۔ اور اس کے سفیروں کو بقین کا مل تھا اکداگر اس لیے شعبی گفت ڈسٹید کو قبول کر لباتو اس کے میا و گا دیسے شعبی موجو فا ندان سیکر ہے تھے کہ موجو تھا ندان سیکھر بن الی سے مدین الی سے معاوی کو تسلیم ندرہے تھے کہ وہ تھی کہ اس خیال سے محد بن علی کے معاوی میں میں وافل ہو گئے گا دو ہشیمی معاصد کا مامی ہے ۔

سے بین طرحوں کی ہے سلامایہ میں وفات یا کی اور مین بینے حدیثر سے الہم الہم الم المور میں بینے حدیثر سے الہم الم الوالعباس اورا لوجعد - ان میں سے ابرام میر کو جانشن شیار کیا گیا اسی زائے اس میں الوسلم جسل الم میں خواسان کا گورز مورکہا تھا ، خایا ن ہوتاہے - بدام مسکوک ہے ہی یا وہ عوب تھا یا عراتی تھا (دمجھوسعو وی طرکہ شیست ہود) کبلہ دعوی تو در کیا گیا تھا میں وہ گفتہ رزکی اولاد سے ہے ، جابران کے قدیم اوراس سے زیادہ بدولی جیلی موتی تھی اور اسی صوبے میں باسمی دعات سے سے زیادہ

ع م کیا سخفا اور انفیں سب سے زیاد ہ کامیا بی حاصل مونی متی البسکم لئے ول وجا ں سے اس کام میں شرکت کی سلح آ وسیوں کوچیع کر ناشترہ ع کردیا جن کی نندا و جلد ہی وولا کھ کیسے مننی و زُرمو گئی ۔ خلیبغہ مرو آ آن کو اس کی اطلاع دِی گئی سے متنبہ کما گیا مگراس لیے نظرا زراز کر دیا جقیقت یہ ہے کہ در پاروشق نے يتلام سفيل اس كى طرف مطلق كونى توجر نبيس كى آخر كار الوسلم ليعطى لاعلان م لمبُد كرديا م جوامولو ب محمَّ خلا هـُها بغا و ت كي علامت متى لمُميونكه الن ید مخاراس رفلیف سے صرف یہ کیا کہ محدثین علی سے مِيْ ابراتِهِ كُوكُو مُرمروا والله إلى دو بَعِيْ بِح لَكِ اوركُوفِ كَى طرف فرار بوكِ فَي حبال بفض شكيول لن ان كويناه دئ اور چيما تئے ركھا۔ دوسرا بينا الوائعياس ج لسُعَلَ ( قعاب) کے ام سے ارائ میں شہورہے ، اشمی ارتسلیم کیا گیا۔ الومسلم کو منیایت سرعت کے سامخہ اور عمل کا میا بی حاصل ہو گی بہواہم لولنكست مونى اور بمت مد مك الناكا النيصال كرد ياكيا اورسفاح ببلاعياس مفی عیاس این عبدالم طلب کے غاندان سے منسوب ہونے کی بناير افتيار كياكيا تنفاه ابوالغياش نے مسندخلا فت پر مکن موتے ہی اپنا اولین فرص یو قرار دیا له اینے خاندان کی تقومت کومتھ کھی ورثانا م مکن حریفو کر کا اسٹیصال کرے ۔اور حبی نئے سے کے ساتھ اس سے الینے اس ارا دے کو بوراکیا اس کی وج سے وه سَفَاحَ اینی رفضاب سے اللہ سے شہور ہوا۔ بیلنے ایس سے بنی اتمیہ کے ظ مَا اَن مُنْ مُعَتِّنَا بِهِي أَنْ مُنْدِينَا لِمِنْ النَّالُوحِينَ مِنْ كُرِ قَتْلَ كُرُوا لا - ان مِي سے أكب بيخ نكلا- أس كا 'أم عبد الرحن تفاميه بيبي أفريقه كيا جها إرامس -ا ہنے خامیوں اور مدو گاروں کی ایک جاعت فراہم کر گئے گی کوسٹسٹس کی مگر كامباريه، زموسكا- اور ميرسمندر باركرك اندنس مينيا، جهال اس في سالة مس قرطب من این موسند ، فایم کرئی - بیا ل براس مفاوراس کے فائدان مے تُعْرِّعِهِ مَعْ مِن مَن كل والدنس سے يه بني استيه خود سے جائز فرا مروا مو يے مے می نے بگرامنوں فعلولوں کی طبع سے مجمی سفوص من اللہ مونے کا دعوی میں کیا

AI

اس سے بعد البسلم عب نے فائدان بوعباس کی حکومت فاہم کرنے میں سے زیاد و کا مرکبا محفا عظیف کی آتش رشک کا شکار ہوا۔ فالباً اس کی وجم یکی راؤيم سفاح سے اس بات ير ناراض مفام كه اس كے خلافت سے عاصل كرتے ہى ال الله ينول سے قطعًا مندمور آيا مخام جنول نے ہن کو ظافت بهبنجا ما مخا ، اور اس طرح سے عباسیہ محومت کے پہلے ہی سال میں قتل کروز دیا گیا ۔ بنواسي كے زوال سے عرب اقليت سے استبداد كا خاتمہ وكيا -اور پوری ایک صدی سے سیے (سلمال عرصات ) ایرانیوں کا غلبہ ہوگیا بحومت (۱۰۲ کو از مرتو ایرانی اصول پر قوها لاگیا اور ایرانی افزیمی کی بدولت عبد و وزارت قائيم بهوا مَن يَعَىٰ حَكُومت كِما أَيِه. وَمَه وار وزير مقر كيا كُيا \_غالبًا لفظ وُيراور قايم فارسی کا نفظ ویچیریعنی مرا آن ایک ہی ہیں ۔اس سے بیٹے دزیر اعظم مفن ف (کانٹ) پاسٹیر ہو اسخفاء اور محص خلیف کے ملازموں میں کے ایک الازم موتا ستما مجرسے فرائض میں خط وکتابت اور برو قت صرورت صلاح وسنورہ دخل تعايدهالم من شرف فالدان براكه سے وزرا مبيا مونے ليے اور فلافت كى ساست كى باكس فوراه كال ان سے التول ميں رہى المنصور يرزان ه المارة الما المانيول لے غلبہ عامل كرنا تقر وع كيا اور موالف عرب ا یک جاعت قایم مولکی چرشور ہے ام سے موسوم تھی، جو یہ کہتے تھے کہ غیر ب و مسلم عراوی کے مساوی ہی ہیں ملک عرب براعتبار سے و مقی اور کر " راج كى منسل ابن اوران كا اورايرانيون تراميون يَا قبطيون كاكوني مقابله يُهين ا ہے۔اس جاعت لے ان مباحثوں پرسست سی تنا بیں کھ والیں، اور ان یس عربوں مے خلاف عام نفرت کو ازادی کے ساتھ ظاہر کیا جس سے اس نظرت وخارت كى شدت كاليما چارا ب به لوك عرب نودولتول كى اسبت ركيفته تع عوب اين سب يرفي كياكرت سفي اوراب سب المول كم الكم عمبوراسلام سے ایک مدی قبل کب بہت احتیا طسے معنوط رکھا کرتے ہے جوکھ اخول الخسسلة بدرى سيسب كالتأراسي ذالي مي فتروع كما محاس لي جال مگ اسلام سے بیلے کے احدا دکا تعلق ہے کیلائب اے قطماً وطنی تیر۔ اسد

اس می شک نبین که عربول کی قوم نو دولت طرور متی، اور بداسی زماسے بیس منت ورربت سے تکلے ستھ لائمیوا امنین کر کتاب Le Ler eau de l' aslam ر ۱۱۰ رنٹین 'یرانی سمی اینے نسب امول کی تھے کم احتیاط ندکرتے تھے 'جن ہے : ذات یات سے نظام کی وجہ سے بہت تچہ تو جرکہ نے پرمجور تھے <del>گ</del> لیے اسلامی ثقافت ک<sup>ی ارب</sup>ی میں بہیں *عربی فلسف*ع بی مکمت دغیرہ کاڈ*کرکر*تے موئے اس امرکو نبایت احتیا ط کے ساتھ میش نظر رکھنا جانے کہ بیعولول کافل ت نہیں اگر ج یہ عوبی زبان میں ہے تجعالم اسلام کی عام زبان متی عوبی ہے فلا سفاعما مورفین صرفی و کوی البیاتی اور فقید تناماً ایرا فی ترک یا تربر تھے ا اکرچہ میہ عربی زبان استعال کرتے تھے ۔ بنی آمسیہ کے زوال اور عربول کی مجگہ سے عربی ا د ب اورعلمیت سے عبد زرمن کا آغاز مو نامے بڑنے زیاد و تر شاعری بُرشتل ہے۔ پیپشہ ور شعرا کا کلام ہے جو صحرا کی زندگی اور جنگ کا راگ گانتے ہیں <sup>ہ</sup>یا ویران بنند و خیمہ گاموں کا ماتم کرتے ہیں ایین تعیل کے اوصاف پر تمخرا ور ایسے دھم صدائے بازگشت معلوم ہوتی ہے۔ اس کا ایک جذبی نے ہی ہے جس کی عیفت یقین آ فریں ہے بیکن اس کے ساتھ ہی اس کی دلچسی کا ملقہ اور موضوع بخ ت محدود نير اس من شاك نيس كرعوبي كيا د في اوها ف كي مي طورير سنجيع اور اس كے بغت اور قوا عدصرف وغو رغبور عاصل كرستے كے لئے الل

شائری کا مطالعہ از بس ضروری ہے، اور گزشتہ جندسال سے اس کی جانب بہت کچے توج کی جاری ہے۔ لیکن یہ قدیم ترع کی شاعری جو بنظا ہر متا می معلوم بوتی ہے، گرجس بریکن ہے اسلام سے بیلے کے ادوارمین المعلوم خارجی اڑات بید باقی رہتی ہے جہانی جا اس کا وطرن اور مغرور بنی آملیہ کے بقید افراد سے اس کو باتی میں تعالیکن اس فسر کی شاعری در اصل بہاری موجود و تحقیق کے وائرے سے خارج ہے۔ حرف اثنا بنا کے ویتے ہیں کہ ایک ایرانی اویب خار بن صبالرادیہ اس طرح سے قدیم شاعری اور لفت کا ایک مستند معیار مقرر کردیا ہے۔ حماسہ اس طرح سے قدیم شاعری اور لفت کا ایک مستند معیار مقرر کردیا ہے۔ حماسہ اس طرح سے قدیم شاعری اور لفت کا ایک مستند معیار مقرر کردیا ہے۔ حماسہ اس طرح سے قدیم شاعری اور لفت کا ایک مستند معیار مقرر کردیا ہے۔ حماسہ اس طرح سے قدیم شاعری اور لفت کا ایک مستند معیار مقرر کردیا ہے۔ حماسہ اس طرح سے قدیم شاعری اور لفت کا ایک مستند معیار مقرر کردیا ہے۔ حماسہ اس طرح سے قدیم شاعری اس میں اس کا ایک مستند معیار مقرر کردیا ہے۔ حماسہ



اسلامی کو کی ترتیب مدید کی بہلی علامت ایسی کتابوں کے وسیع بیانے برونی زبان میں تراجم سے جوفلت فیا نداور تملی منا من سے متعلق تعین میں کا فیتی یہ بواکہ بنی آمیہ سے زوال سے اسی سال بعد عربی بولینے والی دنیا سے پاس ارسطواور بڑے برمیے و فلالویں شار میں کی بیشتر تصانیف، فلالوں کی تصانیف سے ایک جزو فاليتوس كى تعيانيف سے ميشتر حصية أور دو سرے طبی صنفین وشار میں تے مجمع جردم اور دييريونا ن علمي كتاب اوريز مختلف مندى اورايراً ني تصانيف مي ترام مجرود تعداس رجے کے دور کے دو صفی بن ۔ سلاحصد توعباسی کے برسر کوٹ الے کے بعد المامون کے *سندار ا*کے خلافت ہو گئے مک ہے '(سنال سے شرافائی مک) اس ز النے یں آپنے طور برختلف مترجین المنصوص عیسا یو ل بود اول اور دور سرے غراسلامی ذاہب سے تبدیل نمہب گرنے والے نوسلمول نے ترجے کے کام کی فام بڑی مقدا را نجام دی۔ ووسر احصد المامون اور اس کے قدی جانفینوں کے

1-0

انے ساتھلتی رکھتا ہے، جب ترجے کا کا مربغدا دکے نئے قایم نشدہ دارالترحمیر ورفلسفیا ندا ورحمی تفتی کے بیے ضروری موا دکوعری میں متقل کرنے اور ر بی بی اینے وہ سے طالب ملم کی دست رس بک بینجا لئے گی با تا عدہ کوشش ت کے ساتھ عبدا تندین المقفا کے نام کے ا سفاح سے باب محد بن علی سے ایک بھا کی کے باتھ براسلام قس اورسفاح کا کات ہوگیا تھا۔ا پیخ آ قا کی عفاظت ربھو وسم ک امرا كامفحكه اثرانا اوران يركسنا خانه فقريج نسبانتمروع كم اسی عبد و ل پر خانز تنے ، انھیں ان سالقہ فلامول ری النتن برواشت کر نی **ٹر تی تقی**ں خلیفہ سمے حب آ**یب جا** نے ش کیا در آبن مقفی کو پروا مؤمعانی کا مسود و مرتب کریے انے مرکے لئے مشرکرنے کی دایت کی گئی مواسے معالی سفام ق مومائے آئار، سے تموڑ لام آزاد کردیے مائیں۔ پری ہو جائیں گے امطیعہ لنے دریافت کیا کہ یہود وکس ننے تیا رکیاہے قت كروية كى بدايت كى لجرب كے كورزكواس طع سے اين تخصى عدا وت ہے جبی تکا لینے کا موقع اللا اور اس لئے ابن معنی کوسٹ کٹر اسلام ہے میں بڑی

بے رحی سے قال کر دیا ، اگر چ مخلف با ان میں اس کاجزایات میں افتلاف ہے۔

ابن المقفى أكرمه اسلام كالابند تمام كراس عمواً زنديق خيال كيا جامًا ستا۔ بغظ زندیق کے معنی دراصل متبع مانی یا مانوی سے ہیں م گرعرب مصنف اسے ائی معنی میں استعال کرتے ہیں -اس سے معنی و ہ ایسے شخص سے بھی <u>لیتے ہیں ہون</u>یا ہ اسلام كا قائل ہوا ورخفیہ طور ایرانی زاہب میں سیے سی ایک۔ کا یا بندمو ۔ یہ لفظ لبلور کالی سے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے معنی برسم سے پیٹنی نے ہیں خودید لغظ صدیق کا فارسی ترجمہ ہے، اور یہ لقب و ہ لوگ اختیار کر لئے تھے، جو مزہب سے یورے رکن بن جاتے تھے۔اس سے باطن علم کا الآب ہو اسمی مترشع مو اسے اوراس تعبور سي شيعه فرقول مي اين عقا لد كم حيميا في اورخ وكوراسخ العقيده اللهركرين كا وستورراع مبوات منتقوي بيان كرا أب كم ما في ابن ويساك اور ارتکیوں کی تصابیف کا عبدا کشدا بن المقفیٰ سے فارسی اور بیلوی سے عربی مں ترجم کر دینے کے بعد سے بہت سی برعتبر مجیل گئیں منصور کے بخت اوران کے حکم سے اپونا نی امر اِ نی اور فارسی ترجے کئے گئے مسر اِ بی اور فارسی کی آبان خودہ نانی یاستسکرت سے سروم تقیل ۔ ابن مقنی کا سب سے شہور کام کلیسلہ ورسنہ یا تصف او یا کی کا قدم فارسی سے ترجہ ہے اور پہنو دسنسکرت سے راب مواسقا - ابن المقفى سيرتم وعام وريون نتركا سيار فيال ميا جا ما م - إصل فارسی توضائع ہو چکا ہے گراس کا سُلطوری یا دری بدھ لے سف مع میں جریرال میں ترممبر کیا محال آئی ہے اور شیا کع مروبیا ہے ed Bick-ll and Benie المنظم اصل سنسکرت کی مین قدیم کتاب ضائع موجی ہے رحراس کا موا و زیا و وہبو واشکل مي دوستنكرت كي تألول يل ملائي وال بيخ تنزين حس بي وه كها نيال وجود میں جو وی ساسی کے عربی من نمبر ٥٠١١، ٨١ ١١٠١، ١١ بي ١١٠) مهابهارت حس بیں اس کے گیا رمویں ارمویں اور تیرمویں باب موجو دہیں ۔ لبطاہر مرصاتیکم یا ن ترمبہ جو اصل فارسی ترجیر کا ترجمہ ہے مستن کی قدیم صورت کا سب بہتر فائد و ہے ۔ ابن المقفی کے عربی ترجے میں مجی تحریفات اور اضاف بائے جا کے ہیں اوران تام ترحموں میں یا اے جاتے ہیں جوعربی سے افوذہی اور قدیم فارسی سے ماخ ذہبیل ہیں ریعنی لافینی عرانی ہسپالؤی فارسی اور یونا فی رجے۔

اس عربی ترجیے ہی کی وجہ سے اس کتا ب کی اتنی اشاعت ہوتی جو پہلے نہ ہوتگی تئی ا اور جو تھی نہ ہوسکتی تمتی اور اِسی کی ہدولت یہ مغربی و نیا تک پینچی ۔ ارسلو کی کتا اول اور اس قسم کی دوسری تقیانیف کی تعمی الکل سی صورت سے عربی نہایت ہی وسیع ارسال دشبیل کا واسطہ بن گئی تتمی اور مواد میں تؤ اضافے ہوتے تھے وہ تبھی عربی ا ذریعے سے عام طور پر تجبیل جاتے تتھے۔

أتبن متغلى منصور كے عبد حكومت ميں گزراہے اوراسي زيري ہميں بتايا ما تا ہے، (سنتووی مصفحہ ۲ ،۱۹۱۷) که ارسلوکی چند کتبالوں بللیموس کی اسلام ا قلیدس اور یونانی کی بعض اور کتا بول کا ترجمہ کیا گیا سنظ میت کے قریب ایک يبندوستاني شياح بغُدا وين حسابُ اور بهنيت كي وُوكنا بيب لا يا يبرنيت كي كتاب (١٠٥ توسد م نت متنی، جوعرن مصنفین میں سند مبند کے نام سے مشہور مونی، اس کا ا براہتم انوری نے ترخمہ کیا تھا اوراس سے علم ہنیت سے نئی دئیسی پیلا ہوگئ بچہ عرکھے کیے بعد محد تن موسلی الخوارزمی سے ہٹلیت کے یو ناتی اور سندی تما ما احیثیت رکھتا ہے۔ ہمکیت کے مشہورع لی ما ہرایک پشت بعد سے متعلق میں یشلاً بغدا و کا الومعشر م کن<del>دی</del> کا شاگر و تھا 'خس کا شائے۔ رششہ میں میں انتقال ہوا 🗸 حِرّون دسکّل کےلاطین مصنفوں میں در ابو مازر پر کیے نام سے شبور ب، اور محد بن ما بربن سنان البقاني (سوقي سناس مروع وعي) والمط یجس کے اسپستہور محفا۔ حساب برسندی کتاب، ورہمی زیا و ہ اہمیت رکھتی ہے کیؤگھ اس سے دریعے سے بندی مزر سول کارواج ہو انہور فتہ رفتہ عربی مزر سول کے نام پیشم و رہو ہے اور مزرسول کے اس علامتی نفا م سے حسابی اعمال ملک عام طور يوكل راصى مين ايسى توسيع موئى ب، جوكسى قديم تريا سلبة كي موقفك نظامول كلم

ذُریعے سے عمن ندمی ہے۔ سٹھائی میں مصور سے بغدا دکے آبا دکرنے کے بعدا یک تنظوری طبیب حارج بختینؤع کوجند شاہر کے درسے سے طلب کیا، اور اس کو ور بارکا طبیب مقرر کردیا ۔ اور اس زلانے سے، تنظوری الحیا کا ایک سلسلہ دربار سے وابت

ر ۱٬۱ وران سے بغدا د میں ایک کمبی مدرسہ بن گیا۔ جارتے بغدا د میں بیا رہوا اور ۱۱۰ ا سے جند شایوروائیں ما سے کی ا مازت لی ۔ اس کی جگہ اس کے شاگر دعیتی من اور بٹا آیا میں معلمہ حقر بر کی سے معالمے سے لئے مجیمالیا اور حبن کی ہار آن کی نظرین بڑی د قعت تھی . و و منطق پر ایک مقدمرا کیپ زمالہ ج اِمون کے لیے کھائے بینے کی چروں رحمالیا تھا ' لھب پر ایک تا ب ج ويوس كورس جالينوس بال سأن المجينا كي تتأول يرمني حق عطريات سيمتعنق ايك رسالا ويعض دوسرى تنابول كامصنف سے بدات يا وي بوكى كر طب مي جيد شابوري بندوستًا بي طريق ملاج كو رائج كره يا كيّا سخفاء أوراس كو أوريونا في كو الكراستوال كيا طِ أسمّا البَّن يد بات واقع طورير معلوم موتى بي كديونا في كو غلبه حاصل سمتاً -بغدا ویں آباد مولے والول میں سے ایک اہم شخص جات من مسرح سے مبودی ید حس کے ارون کی کتاب سنلیکما کا سریانی میں ترجمہ کیا اوراس مدر منظمی لى صدارت كى جواس وقت اسلامي دارانسلطنت مين جمع موكيا بتھا-ايك عرصه می عربی کام بڑے یونانی مصنفوں کے ترجے اوراسکندریس ج یع سفے ان کے مطابق علاج کرلنے بر محدو دستھا۔ اس افسوس اک اثر کا ہ ہوبی حکا ہے جو مدرسۂ مصر کا طب اور کیمیا پڑاسخنا جس سے عربی طب ا دولؤں کو ننم سحری خلوط برڈوال دیاء اور اش انڑید سے عربی گفتہ جمی بھی یوری طرح آزا د نہیں ہوئی'۔ بہت عر<u>صہ س</u>ے بعدعو کی لو لینے وال جاعت معظب يراصل كتأمين للمنة والمصنف ببدايخ تبسري صدي محافتم بريم ابوالعباس احدبن طيب بمرضى كندى كے ايك شاكر دكو ديجيئے بي بحس محتلل یہ بیان کیا جاتا ہے کاس کے ایک رسالہ روح پر فری فری یوس کی ایسا فوجی کا ایک خلاصه اور لمب کی ایک تهدین کتاب تعنیف کی تنمی (مسعودی - ۲- ۱۷) ١١١ اس ذ ما ي مي طبي علوم زيا و و ترعيساً يون اوربيوديون كم التحول ي تفاورم ويحقي کہ شام طبیب مآت بن سیراہوں الویں صدی عیسوی سمے تومیں) سریانی ہات

115

ادرار تسلوادر جالینوس کے شامے بھی ہواکر کے سقے۔

ظیف مصور سطوری اطبا کا مربی سفا اور اس سے ال کے بغدا ذیر النے

گی جے اس سے آبا دکیا سفا اسہا کا مربی سفا اور اس سے الن کے بغدا ذیر النے

گی ہیت مجر ہمت افرائی کی جنموں سے یونان سریا نی اور فارس کتا ہوں سے

و نی تراجم مرتب کئے۔ اس سے بھی زیادہ اہم خدمت خلیفہ امون سے

ہے اکیو کہ اس نے ساتا ہے اس سے بھی زیادہ اہم خدمت خلیفہ امون سے

و کھے کر جو پہلے سے موج دیتے بغدا دیں ایک مدرس فالم کسلوری اور مجوسی مارس کے

و کھے کر جو پہلے سے موج دیتے بغدا دیں ایک مدرس فالم کیا اور اس کے

میت الحکمت نام رکھا اور اسے اس سے بھی میں من اور این ان کا بھی حالم منسا

ک بخوانی میں وے ویا ۔اس کی لمبی کتاب بخارول برع صفر دراز کا ستہورری اور تجد كواس كالاطيني أور عبراني من ترجمه بوا-سکس اس بت الحکمت کاسب سے اہم کا میجی کے شاگرداور جانشیں الوزية حنين بن اسحاق العبادي (متو في <del>سلام ما الإمانة عربسط</del>وري فبييب كاتحا ل تصانیک اور ارتسل کے آر مین کے مجد اجرا کا ترجہ کیا تھا۔ بغدا دین کیل کے ت تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اسکندرید گیا اور اس زمانے کی مترین میں مدرسے لى تربيت ماصل كى اوريونا فى كو بفى المجى طيع سے حاصل كيا اجسے اس يكنے ميرايي ا ورعر فی میں ترجمہ کرنے کئے استعال کیا ۔اس سے ساتھ اس کا بیٹیا اسحا تی اُور اس کانمینیا جنیش بھی کام کرتے سمے حتین سے اقلیدس کاعربی میں ترجب کا۔ طالینوس نقراط ارتثمیرس لم ایا نونیس اور د وسرے صنفین کے مختلف اجزآ کا بھی اوراس کے علاوہ فلا حوان کے قواین جبوری ورتمیس کا اور ارسط کے مقولات لمبيعيات اورميمكنا موريلياكا اورتمستيس كى البدالطبيعيات كى منيسري ت ب کی شرح کا اور کتا ہے۔ مقدس کاعربی میں نزجمہ کیا۔ اس سے ارسو گافسے منی معدنیا ت کا بھی ترجب کیا ہے جو عرصے تک تیمب پرستند ت ب ا نی جاتی مقی اور بال ساکن ریجنیا کے طبی مجبوعوں کا بھی اس کے مِعْے نے لحب برکتا ہیں تصنیف کرنے کے علاو و فلا لون کے سوف بلائی الانطبیمات \_الروع (Hermenevtice) اوركاب العبارة (Hermenevtice) كا مج ترح یا جو خنین نے سریانی میں ترمبر کیا تھا۔اس کے علاوہ اس نے فرقرتی ہوشن روز دوسی اور ایمونیوس کی تعبض شرح س کاسمی ترجمه کیا۔ اس مح محمیر عرصے *جد بهرشنا مى عيسا نى قسطاتن و قاج بعلبك كا* باشند و تعلا ا در عب يخ وان م م حاصل کی متی مترجم کی چیت سے نایا ل مرتبے پرو تھےتے ہیں۔ چىقى صدى بجرى عربى مترجمين كاعبدزرين تمنى اوريه بات يادر كميني کے گابل ہے، کہ اگر م نیکام سریا تی ہو گئے والے عیسائیوں کے اتخام دیا تھا۔ اور شامی رواج کے زیرا فرہوا تھا، لیکن تراجم کی بڑھی نقدا دہرا ، راست اوالی

. . . . .

زبان سے ایسے وگول سے انجام وی مبول سے اس زبان کا اسکندریہ یا إِنَّانَ مِنِ مطالعه كِيا مِنْهَا - معريا في استعِلَى مترجم تقع ليكن عمومًا ان كا يو<u>يّا في</u> یاسٹری اوریا(البر **ا**ن) اور اینگلس (الشع<sub>یر</sub> ) کا اوراٹسکنٹ ڈر فر د وسی کی ڈی جنیر رُوشنی ﴿ یَتُ وُنِّی کُریشنی (کون وضاه) اور تعمیس کی ا بعد الطبیعیات کی تیروز کتابًا کی شرحل کا ترحمه کیا اور یه تر مجے سب کے سب موج د و مسر یا نی تراجم سے سيے كئے تتھے ۔ و ہ ارسلو كے مقولات اور فرقر كايس كى ايساغوجي كاشروں

یقولی مترجمین نظور اول کے بعد آتے ہیں بعقو بیوں میں سے مخول نے ر اِن سے وَ بَي مِن تَرْحِمِر كَيا ہے ' ہم كريت كے عِلَى مِن عدى كو ياتے ہيں ' يہ حنین کاشاکه وستا اوراس سے بہت سے موجد و مرجوں کی نظر تا آن کیاور ارتسطر سے مقدادت سوفسٹ ایلنج والمغالط کو محکس (انشعر) اور العلمات الالون سے اور اور تعبیس اسکنگر فرو وسی کی مشرح معولات اور تنفیو فرسٹس · ا کی رنشرے 🗥 بیسا کا ترجمبہ کیا ۔ ابو علی عیسلی مین زار ہ بیعقو بی نے مقولات تاریخ فطرى اور بى ، ياريس - انى لميم كاجان فل يولنس كى شرح كے ساته رجركيا-يها ل پر انس ارساما لي کسي موا و کا خلاصه بيان کر و بنامناسب معلوم جو آليجه جوع بي سے فليف کے طلباء کو بل سکتا متعا بل منطقی آرگيينس ع. بي پر لُسكا سَمّا اور اس من خطابت اور شعر جي واخل تنے اور فرقري يوس ك ابساغوجى على على على التنفيل فزلكا ولى كولو ويتسريشي ابث كرنشي وي نتلو تاريخ حيوا ني رجعلي فضا لميات أور فو تمي انيا ل سكت تتفع - فرمبني اور اخلاقي علوم میں آن کے باس البدالطبیعیات اخلاقیات نقو احبس اور مجنامور ملیاموجود المار تصحيب بأت يه ب كرارسط طاليسي ضابط مين سياسيات شال ينتي اس ک جگدفلا لون کی مماب قوانین یاجبوریت نے ریمی تھی۔اس سے ملاو ہ عربی طلب معدنیات کی ایک کتاب کو اورمیکانیات کی ایک کتاب کو ارتسکو سے منسوب کرتے

سائته سائة كمجه متفامي قوا عدصرف ونخو كامطالعه مبولة انتفا تعليم مين منطق كويه إبميت غالباستاميول تحے مرد مر نفام سے بيدا ہو ن متی آگر کھ يہ بات ركمتى جا سبيك بالكل است تسمكا نظام بلورخ وعربى عسنغين سينعلق قسائم سلمه علم ربى ب فلسفى اورالبياتى مباحثة أورع في فلاسفه سي اضایفے زیا و **و تر ما بعد** *انطبیعیا***تی اورنفسا**تی سیال سیصتعلق نت*ھے ۱۱ درای* طرع سے مابعدالطبیعیات کی بار موس کتاب اور فری بنیا بالحضوص نیسری کتار بہا ن کر کیلیے ہیں کہ ارتسکو کی نغسیات کی مثرح اسکنٹ روفر دوسی کی مشر کے کی روشنی مین کی جاتی متی اوراس طرح سے اسے ایک توحیدی اور فوق الفطری ر اک ماصل موما اہے جونو فلاطونی تعلیم سے اندراینی پوری میل کورہنمیا ہے۔ اس نو فلاطوئی نظریے کی کا مل ترکی میں نام نہا و البیات ارتسال نے بہت كتعظيم ميں شا يع نہوني متى، ورحقيقت يہ كتاب ینوس کی کتاب اینیڈ س کی تین حصوں کا خلاصہ تھا، جو حص *کے د*ہنے والے حينقي تصنيف ماناكياياس كواوني وحوكاكها ماسكتان يتاكن يتعيمكن شيك فلا لَهِينُوسَ كُو فَلاطُ سِ مِهِمَالِيا كُمَّا مِوجِوعُ فِي مِن افْلاَقُونَ كَهِلا بَاہِے۔اس مِن شكر ص د حو کا تعف د ور مصفنفین سے سمی کمایا ہے اور مترجول روحه احتنا دکوتسلیم کریا اور باتی رکھا جس سے تمام و فلاطونی شارج وه ایساہےجس کی آسا نی کے کے ذریعے سے فظ فونیوں کا پورا ترقی اِنت نظریہ فام فرریمبل گیا ، اور اسکند فردوسی کی تعلیم سے ساتمہ ل کراس ہے اسلام کے قلینے کو متحد دبیتوں میں متا تر

ر)۔ جودگ صبح معنی میں فلسنی کہلانے کے ستحق ہیں ان کے باستوں میں اس نے تر تی کرے اسلامی او خلاطونیت کی صورت اختیار کرلی عبس کی کا م تفکیل سن (ابوسینا) اور آبن رشد (بوروز) سے اعتوں ہونی اور اس مفکل میں اس لا طبنی مرسیت بر نهایت بی توی افر کیا - دوسری نضا مین متفل موکر اس -صوفيت إاسلائي تفوف كوميناتركيا اوراس نظرى الليات كى زياده تريي ومد وار ہے ج تصوف سے بیداک دان دو فرایوں سے ج اصول جمع مو تے ہیں ره ايك منتفراورمعتدل شكل من رشادي بعني السنت كي مرسى البيات بي دال ہوجاتے ہیں۔ 114

ر اسلامی البیات میں اس نو فلا لونی نظریے کیے جو اصل نقاط آ لیے ہیں وقال نعال کو مذاکی تجلی قرار ڈیتے ہیں اور عمل انسان کے اندوعمل میں ولا ٹی اس عمل معال تھا گے۔ عل سے متبہم ہوتی ہے ۔ آور یہ نظر یہ اجالًا اسکندر فرد وسی کا ہے۔ انسان کا مقع یہ ہے کہ اسے اتصال ماصل ہوجا ہے جس میں اس کی مقل مقل خوال سے متحد ہو مات ہے، اگرم اس اتعمال کے عاصل کرنے کے ذرایع آوراس کی امیت ک تسبت فلاسغدا ورصوفيه كے نظريوں ميں اختلاف ہے، مبيسا كرميس آنے چل كر

معلوم يوكل -

ل فلینے کے بعدع فی دنیا ہے ہو انیت سے ملم لمب کا نہایت بی ہم ورند یا یا سیک اس کے پاس معلم اسکندریہ سے واسطے کے بہنچا مفاراس غت نقص پیدا توحیا مخا۱ اور و و پیکه بعد کے منفری اسکول نے عالينوس ورتبقراطى فالعس تعلم مي تحي إضاف كردي من عن ميساك بم يبلي بسان ریکے ہیں یہ اصَافے نیم سحری لوطیت کے متعے اور ان کا اظہار تعویٰ کننڈ ول فیرو ا در أيسي نظر يول سے ہواتا مقام جوا يسے تضورات بر منى بين شخص آب بعد دانہ جاتا قرار داما كاي-

حقيقي بيجان دراصل منقوله يوناسيت سيرآيا تتعالمليكن بيرا نزفلسفة خاص إل برا و راست سنور آن سے اور لمب میں سلور اوں سے اور جند شا و پور سے مجوسی ۱۱۸ مرے سے ماس ہو اہے۔

کا فی عرصے کے بعد حوال کے و تلیول سے مررسے سے سمی ایک انزیہنجاد اس بي سمى نو خلاطو ني ميلان تخيا - حبب وورسراعياً شي خليفه منصور بالزنطييني شهنشأه كے خلاف لڑا ہے كئے جار ماتھا تو اس كا گزر حراف ہے موا مشہرى اس سے ملنے کے لئے باہر آ ہے ان میں سے وہ تعبض کالباس دیجھ کر میہت متعب ہوائیؤک ان کے مال کمیے اور نماس حبیت تھا۔ حب خلیفہ ننے ان سے یوجھاکہ و وعیسا لیُ ہیں یا یہو دی یامجوسی تو انخو ل لئے جوا ب ویا کہ وہ ان میں سے کو ٹی بھی نہیں۔ سیمراس سنے یہ دریافت کیا کیا وہ اہل گنا ب سے ہس کیونکہ اسلامی تسار ویں سُرف الركتاب كوكواراكيا مامكنا مقاء ليكن اس كابحي ايسارك رك كر ا درسبهم حواب دیام که خلیغه کوآخر کار بدیقین بوگیا که اس نے میت برستور کی ایک آبا دی وار یا فت کر لی ہے جو حقیقت علی مواور اس سے انتھیں مکم ویا کہ وہ اس کے خباک سے واپس آنے سے پہلے کسی کتا بی ذہب کو اختیار کرمیل ورندرزائے وت کے لئے انھیں تیار رمہا چاہئے۔اس پروہ بہت پریشان ہوئے۔ان ہی سے بعض سلمان مو گئے بعض عیسا نی یامجوسی مو گئے لیکن بعض لنے اپنے قب یم اعتقادات كاترك كرناكوارا مذكيا -يدآخرا لذكرلوك قدرني طورير بهبت برنشان تنط اور انھیں یہ فکر تھی کہ خلیفہ کے مطالبے سے کس طرح بچیں۔ آخر کا را یک سلہ قانون دال نے اسمبیں اس ونتواری سے نکال دینے کا پیش کش کیا بشر کیا رہ وہ اس کومعقول معاوضه دیں ۔ معاوضه ا داکر دیا گیا م اوراس لئے ان کوتصیحت کرکہ و و خودکوصائبی تبالیس میونکه میا بنین کا قرآن میں دکرہے اور اسمیں ایک تا بی زیب سے متعلق انا جاتا ہے الیکن میکو ان نہیں جانتا تھا کہ صابئی کو ن متے۔ ایک فرقد صابول إ مائين كا ضرور ہے ، جن كا بربب قديم الم بركارى درب عيسانى وال فاستیت اورموسیت کاممیب وغریب مرکب متفااور پدبھرے کے قریب دلدلی طلقے میں رمبتا مقار لیکن برلوگ بمیشر ایے اعتقادات کو با ہرسے لوگوں سے منی ر کھتے تھے اور اگر چراس میں شک بہیں ہے کہ قرآن یں ج صابول کا ذکرہے دہ اسی فرقے کا ہے لیکن کوئی تعمٰ بیکرسٹ استاکر دان سے بت پرست ان بی شا ل نہیں ہیں ۔ طیفد حران کی طرف سے بچر ہی داوا ، جن بت پرستوں سے صابوں کا

نام اختیار کرلیا مختا و واسی کو استعال کرتے رہے اور جو میسائی یا جوسی ہو گئے تھے وہ اپنے قدیم ندہب میں لوٹ آئے اور ایخوں نے نیا ٹام اختیار کرلیا جو سلمان ہوئے تھے ہوئے تھے ہوئے تھے ہوئے تھے ہوئے تھے دو و توسلمان رہنے پر مجبور تھے کمو کر اسلام میں مرتد کی مزافش ہے۔ حوال کے اہل ملم میں سب سے شہور آہت بن قرال انتقال موہ نامی میں سب سے شہور آہت بن قرال انتقال موہ نامی میں سب سے شہور آہت بن قرال انتقال موہ نامی میں سب سے شہور آہت بن قرال انتقال موہ نامی ہوئی سے نے مطب اور سب برستی کے اعتقادات برجن پروہ قایم رہا تھا کتا ہی کھی ہوئی سے نوم طب اور اس کے پولنے ابراہیم اور ابوائم سن اور ابولفرج میلتے رہے ان اسب نے دیا ضیات اور ابولفرج میلتے رہے ان اسب نے دیا ضیات اور سیکے ہوئی میں خاصل کیا ۔ اور سیکے میں خاصل کیا ۔ ایسا سعلوم ہو تا ہے کہ ہمیں حوال سے ساتھ مبابر بن حیال کا بھی ذکر کرنا جائے ۔ ایسا سعلوم ہو تا ہے کہ ہمیں حوال سے ساتھ مبابر بن حیال کا بھی ذکر کرنا جائے ۔

نوعیت کمبی زائل نہیں ہوتی اور جب ہم کیمیا کا تذکر وکرتے ہیں تواس کے اندر يرجزوموج وبهوتا ہے يوبوں كے كيميا كے طالب علموں كے سامنے جومقصدتما وہ دور جدید کے ال حکمت کو متاثر نہیں کرتا۔ اگرچ عناصر سے بدلینے کے مکال کو اب محض تواب نہیں کہا جا تا میساکہ یہ انیسویں صدی کے ماہرین کمییاکوملام موتا تقا اور اس کے ساتھ ہی بہمی داضے ہے کہ بعض حدو د سے ساتھ عربی لیمایکا ہرسے محتق تھے اگرچہ ان اختبارات کے تبائج کومیج طور پر منسمجھتے ستنے جن كوده أعب م ويتي تت - ايم برتقي لاث سن متنى كتابي شائميس ۱۲۱ میں ان کی ابتدا اس تنبیہ کے ساتم ہو تی ہے کہ ان کیے ضامین کو قطعاً مخفی رکھاجا کے اوراكة الن من يبعى ورج موتا مي كركسي ضروري على كو بيا كن نبيس كياليا بية اكد ا اہل طالب علم کا میا تی کے ساتھ اختبارات ناکرسکیں اور نہیں سونے کی کثرت پیدا ورسے کل نسل انشا نی خرا ب نہ ہوجا ہے ۔ بلا شہر عربی ا ہرین کمیا گئے یہ ووی کیا ہے، کو استوں نے او نی دھاتوں کے سو سے میں تبدیل کر تینے کاعلم ماصل کرایا ہے میکن اور بچوں میں اس امریے مختلف حواقعے ملقے ہیں کہ ا ان دعووں یر اکٹر محمد مفکروں کیے محالفا نہ تنقید کی سے اور پر کہ اکثر عرب صنفین کیمیا کومُض دُموکا خیال کرتے ہتھے۔ *اکثر اس* بات پرزور دیا گیا کہ می الغار آبی جسے اس امر کا پورایقین تھا کہ دور مری دھاتوں کو سوتے میں تبديل رُنَا مَكُن ہے اور جس لئے اس كے طريقے پر ايك رسالہ بمي تكھا تخافور م عبیں اور مفلسی ہی میں اس نے انتقال کیا برخلاف اس کے ابن سینا ہو کیما کا قائل ر یا اور مفلسی ہی میں اس نے انتقال کیا برخلاف اس کے ابن سینا ہو کیما کا قائل نہ تھا خاصے عیش سمے ساتھ زندگی بسر کر گیا اور د ، دولت بھی پیدا کرسکتا تھا اگر وويداكرنا ما منا.

ا اول کی توجید بعنی مید و و و و و و میس ملک میں اور مس صدی بی گزرا ہے یہ فرض کوکے کی تعلق میں کا تعلق میں اور میں اور میں کا دام جار تخالیکن واقعہ یہ ہے کہ اس ہے کہ میا ہی اور است کی میں اور است کے زمانوں میں است کی میں میں میں جو بد جعلی کتا ہیں مجی معنسوب کی جائے گئیں ۔ بر تغییلا شے کا خیال ہے کہ بہترین میں اور و و دو میری کی بہترین میں ابتدا میں گزرا ہے ۔

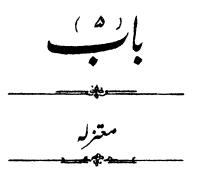

جب طسف ارسلو کا پہلے بہل اسلامی و نیا میں علم ہوا تو اسے تعریباس طرح
سے لیا گیا کہ جیسے یہ بھی ایک وحی ہو اور قرآن کی بیل کرتی ہو۔ اس زمانے یں
بیر بہت ہی ناقص طور پر بھر میں آتا عظا اور اس میں اور راسنج العقید واللہات یں
جو ختلا فات ہیں و وجموس نہیں ہوتے ہے ۔ اس طرح سے قرآن اور ارسلوکا
ایک سامتہ سطالعہ کیا گیا اور خیال کیا گیا کہ یہ ایک و دسرے کی جمیل کرتے ہیں۔
لیکن آخر کا رفاسفہ یونان کے نتائج اور اس سے بھی زیا وہ شاید اس کے طریقے
روایتی احتفا وات کے لیے ایک قری مملل کے طور پر عمل کرنے تھے۔
معرزی میں ارکی و کر کرتے ہوئے کہ تنا ہے کہ وہ فلاسفہ کا بڑے وزی

وطوق سے مطالعہ کرتے ہیں اور بلاشبہہ ان دوبڑے سٹلوں سے علاوہ جود کری معلی جری میں نمایا س سے تقریبی قرآن کی ابدیت اورسٹل جرو فدراوزشی و توالیاں رونما ہوئے ملیس منٹی دخوار اول کا تناق خصوصیت کے سامتہ مذاکے صفات اور قرآن

کے وعداہ دیدار سے متعلق متعار منفات باری کا سئلہ ابریت قرآن کے شکیے کے بہت سٹا بہ ہے مبکدیداس کی ایک توسیع معلوم ہوتا ہے۔ عیسان الہمانی خول نے فلسفہ او ما ان سمیے طریقوں کی تربیت یا ٹی سمنی اس معالمے پر بیہلے ہی بجث ار میلے متعدا وران کے المتعول اس سے اس سوال کی حیثیت اختیا رکر ایتنی که اسم س فدر اور کون کون سے صفات مداکی وحدت کے مطابق ہیں۔ آگر خداکی کمت خاه وه قرآن مين مُكورمويا نمورابدي به توايسي شفكا وجود به جوحدا رکھنتا ہے، اور لبذا بہ خدا کے علاوہ ہے جوا بدیت میں اس کے مساوی اورال کی پیدا کرده نہیں۔اس کیے بدنہیں کہاجا سکتا اگ خدا ایک ہے، اور متسام ووسری چزیں اس سے اس طرح سے صاور ہوتی ہیں جیسے ایک علت سے موتی بی کیو کہ ایک ابدی وصف ممیشہ ضدا کے بیلو برسیلو مو اے اوراسلیے واصل بن عطالے اعلان كرد يا كرة تغص هذاكے علاو كنسي الدي وصف كا قائل مووه وو حدا ول كا قائل ہے۔ ليكن به عدل مرحم دغيره تنام اوصا ف يرصاوق أتاب اورجيساكدارسطوسے مطالع سے ينامين مفاتا مرمفولات بنى تام ان چیزوں پردوخدا کے موضوع ہو نے کی صورت میں نمول بن مکنی ہیں کمونکہ یا تو په خدای پیدا کی جوئی بین اس می خروری اور ایدی اوصاف نبیس بین یا خارمی اشیا بین اور خدا سمے مساوی ہیں .

معنزل کی دوسری کینت تعنی آن لوگوں کی پشت جوفلسفہ یو نان سے راست واقفیت کا بٹوت دیتی ہے ، ابو پریل الالف بھری سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایسے زمانے میں گزرا ہے ، حب فلسفہ یو نان کا مطالعہ بڑے جش وخروش سے کیا مباتا مقا 'اور اس کو بے چون وچہ انسلیم کر دیا جا تا متعاوہ و خدا کے صفات کونسلیم کرتا ہے ' اور ان کو ابدی قرار دیتا ہے رکبان ان براس طع ہے جش

ے میسان میں صفت کو ذات سے علمہ و کرتے یہ استدلال کرسکتے ہیں۔ کیونکہ ان کونٹیٹ کو بنا بنا ہے مسلمان سے نز و کیب اس استدلال ہیں کوئی معقولیت نہیں، اور نہ استعقل سلیم تسلیم کرسکتی ہے۔ مترجم،

كرة البي اجر مطع سے عيسان مذاك تخصيتوں يرتجت كرتے بيں ايني كر يداسي فارقي ۱۲۰ اشیا نہیں ، جوخدا کے یا س ہوتی ہیں ملکہ ذات اہلی کے رخ یا بہلو ہیں مثلاً ادار ہُ الناكو وه علم كي صورت قرار دتيات بيني حدا خيركا ارا و وكرتاب بيركيني معاوی ہے کہ خداجا تا ہے کہ یہ خیر ہے ۔ لیکن اوا وے پر تحب کرتے ہوئے ہیں دوباتول مي الميازكرنا ما هي وا ) ايك اراده وتوسكال بن بوتا ب جيد النما وا سے لیے احکام آئی میں اخلاقی احول ہیں رکیج کا چرری کے خلاف اس وفت اک كو بن ارآ و ه نهبل موسكتاً حب تيك و ه چيزين موجو د نه مول جن كوچرا يا جاسكے الیم صورت میں ارا و و زما لے کے اندر مہتاہے اور محلوق موتا ہے مکیوکراس کا مار آیک مخلوق شے پر ہو تاہے اور ا ب) اس ادا دے میں جو مکا ن میں نہیں مونا اور حب کاکونی معروض نہیں ہوتا ' جیسے حب ضدا نے تعلیق کا ارا د ہ کیا ہی سے پیلے جبکہ پیدا ہو لئے والی چیز کا وجو و ند مخفا۔انسان میں وانسلی ارا دہ آزا و بئے۔ لیکن فار می افعال آزا کو ہیں۔ بعض اوفات ان رجیم کے اند رکی داخلی قو و س کا قالوم و ماست ، اور مجمع سے غارج کی قو قول کا ابعض اوقات یہ داخلی ادا دے کے تقرف میں ہوتے ہیں۔ اُرسوکا نیات کے وجود کوالبری ہا سے کیس فران اس کو محلوق قرار دیتا ہے ۔ نیکن اس کے ما وج دان دونوں ماتعادنیں ہے یہم کو مدفرض کرنا ما ہیے کہ اس کا وجود ہمیشہ سے نومے لیکن يه كا ل جمود اورسكول كي حاكت مي شمّ رحّويك به بالفعل مالت مين نهيل كلبابقوه مالت میں متی اور ان او صاف سے بغریمی جرمقولات منطق میں گئے ہیں ، اور جنعیں ہم موج وگی کی شرا لط سجھتے ہیں سخلیق کے بیمعنی ہیں کہ خدالے تحریک پیدائی، طس کی وجرسے اُشیا کا وجود زیا آن دمکان میں ہونے لگا اور کا گنات اس و نت ختم موجا نی ہے، جب یہ اس مطلق سکون کی حالت میں لوٹ مات ہے جيسي كديد ابنداد منى - النسان خيرو فريس فرعقل سيامتيا زكر سكة بيس مركبو تمح خیرونٹری نوعیت معروضی ہے جس کوانسان پہا ن سکتاہے۔ پس خیروشر سے قرن كالميس وعلمه ب و و صريف وحل اللي بي برمن نبيس سين كوني منفس بجز وعی سے نوسط کے طرا سے متعلق تھے نہیں جا اسکتا کا دروعی کی عرض دیا دو تر

ر حات و فطرت کی ترحانی کے لیے استعال کریں اور محقصد ایسا ہے جسر ، بیے کسی ایک سیدان میں طبع زا در مطالعول سے بھا ئے ہمد گرتھ نیفات لا مرتب کرنا لازمی موجا تا ہے۔معتزل یہاں تک ڈپینی کیلے سفے کہ خیرو مشر مردخی حفائق میں ، اور خدا چوکہ خرکو جانتا ہے ، اس کیے انسی چیز کا ارا د ہ نہیں کُرتا ' جواس تی ضد ہولیکن النظام اس پر اور جی زور دنیا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے منلوق میں خداصرف وہی رسکتا ہے جواس کی سمبلائی سے سیے اور بجائے فود ہو تا ہے۔اس پریلی عراض ہوا کہ اسی صورت میں خو دخدا کے افعال بین ہو سے اور با اختیار نہ ہو ئے۔ انظام نے جاب دیاکہ وہ اس تعین ہم کرتا ہے لیکن بیٹھیں عل میں نہیں ہے ' ملکہ قوت بیں ہے ایکیو کلہ فودایی ن کے اعتبار سے فدااس سے خلاف نہیں کرنا۔ اس۔ شس کی کہ روح جسم کی صورت ہے <sup>ہم جو</sup> حکا نظا لیکن و ہ اصطلاحات کے سمجھنے میں خلطی کرتا ہے ' اور روح کی دینگل میں کساری ہوتا ہے ، یالیل موں سے اندر لینی روح اورجسم قدو قا مت کے ماوی اورتنکل مرسحیها ل موتے ہیں۔ ارا دیلے کی آزا وی خدادر السان سے مفوص ہے ، باتی تام محلوقات صرورت کے الی بین مدانے برا مربعيدين بيداكيا اليكن ان كو مالت سكون يرباق ركماليني أيسي حاكت يس جس كومفي كبا حاسكا بي اورسيم تدريمي وقفات بر ان كو نعلى وجو دعطاكيا-

1 113

اس امرکی زیاده قطعی کوشش باتے ہیں رکھنلے اسلام کی علی ضرور مات

کے لیے استعالی کیا جائے ۔ اختیار بر بحث کرنے ہوئے ، وہ براہ راست اس اسلے کو لیتا ہے رکہ کس طرح خارجی انزان ارا دے کی آزادی کو محدود کرکے ذمہ داری نہیں رکھتے ، یعنی انخول کے دائمی خدا بہیں ہوسکتا بر برکو کا منی خدا بہیں ہوسکتا بر برکو کا منی خدا بہیں ہوسکتا بر برکو کا منی خدا بہیں بیس لیا ہے ۔

ایکن کفار وائمی عذاب کے سیخفل کی دوختی ہے یہ جان لینا مکن ہے کا اور ایک اطاق قدر فیمت خدا ہونا جا جے ، اور صرف ایک خدا ہونا جا جا کی اطاق قدر فیمت مند ایک برخوار کا بوتا ہی معمول برخور خدا ہونا جا ہے ، اور صرف ایک بین عالی اور ایک ہی معمول برخور خدا کہ اس سلسلے برخور کر نا ہوتا ہے کہی کو خوار ایک ہونا کی خوار کو کا میں معمول برخور خور کر نا ہوتا ہے کہی کو کو سے ہو در میانی خوار ایک سلسلے برخور کر نا ہوتا ہے کہی کو کہا خوال اور ایک ہے ہوتا ہے کہی کو کہا خوال اور ایک ہوتا ہے کہی کو کہا خوال ایک سے وہ سے ہو در میانی خوال ایک سلسلے برخور کر نا ہوتا ہے کہی کو کہا خوال ایک سلسلے برخور کر نا ہوتا ہے کہی کو کہا خوال ایک سے وہ سے ہو در میانی صحول ایکے معمول کا عامل بن جاتا ہے ۔ اس سلسل ربط کو اصطلاحاً تو لاکہا جاتا ہے ۔ اس سلسل ربط کو اصطلاحاً تو لاکہا جاتا ہے ۔ اس سلسل ربط کو اصطلاحاً تو لاکہا جاتا ہے ۔

جا ما ہے۔

معربین عباد السلامی (متوفی معرفی) یہ کہنا ہے کہ خدالے جو ہروں

یا مادوں کو پر پیدا کیا ہے کیکن اعراض کو نہیں ایس طور پراس کے ایک قسم کا عام

ماد و پیدا کر دیا ہے جو نام موج دات میں شترک ہے۔ اس ماد ہے یا جو ہر پر

اعراض کا اضافہ ہو جا تا ہے ۔ بعض تو لیسی قوت سے پیدا ہوتے ہیں ہو پیدا شدہ

ماوے میں مضم ہوتی ہے اور بعض نظر ق کے اضتیار کا نتیج موتے ہیں ۔ فالمولی

معنی یہ ہیں کر خدا کو انسان نہیں جال سکتا ہے میت یا علم کی صورت میں جو چز

معنی یہ ہیں کر خدا کو انسان نہیں جال سکتا ہے میت یا علم کی صورت میں جو چز

معلوم ہے کو وہ مداکی میں ہونی چا ہے ہوئے اور اس سے خارج اگر خدا موالی ہے کا در خدا نے معلوم کے

عال ہے اور نے معلوم ہمی خودوہی ہے ۔ توخدائے عالم اور خدائے معلوم کے

عال ہے اور اسے نام کو ایس کے اور ایس سے خوج موتی ہیں اور یہ

ور میان ایک احتیار مونا ہے میں اگر خدا کا مل ہے کا در اسے سے خارج می گے

اب ت خداکی دھدت کے منانی ہے۔ لیکن اگر خدا کا مل ہے کا در اسے سے خارج می گے

کو جات ہے کہ تو علم کا دار اس خارجی شے پر ہو ای لہذا خدا مطلق نہ ہوگا کم دایک

ر منبار سے اپنے علاو وکسی ملے کا " بع مرکا۔ لہذا خدا کے مدات ایسے نہیں بوسكت ميسيك انسان كوقطى ادصاف موت بيل للبديه مردف إيساسفات كا الكار مون بي موقعى طورر انسانى ادر البع، بي ميم صرف بركه سية مين که و ه خبرمحدو د ہے۔ مکا ن میں غبرمحدو دیا ایدی کہ نتکتے ہیں جس تے معنی زالنے يس يغر مور و ويون مح بي يا ايسى دوررى التي جن سي اسيائ الما المارم المؤم نسان سُيهُ سوب كِي اِسْتَى مِي مِنْهُم كِي تَعليم كِما عام رَجَا لِن واضَّ طور يروحد كِالرجودي ہے۔اس کی و حرکیمہ کو اس رحیا ن کامنطقی نشو د نما ہے مرجونو فلاطیسی علیم مر يبلي سيه موجود متفأ اورجواب تام عول فكرمين ساري مونا مار إستسا يميمه اس کی وصیشرقی انزات تھے بھواسلام میں آب بھا ہرمونے کے تھے۔ اوا سُعَمَّى وَحَد ت الوجو وكُوتُمَا مَدَ بن اطْرِس (سُونَ سَتَلَاللَّهُ أَمْهِ إِنَّا وَهُرَقَى دی. و ، عالم کو خدا کی مخلوق تو کہتا ہے *ا*لیکن **و و بی**کہتا ہے کہ خدا سے عالم كو فطرت سے قانون كے مطابق بيداكيا ہے، جس كى دج سے يہ ک ایسی قوت کا مظرید عود اکے آندر تمنی سے اور فعل ارا دی کا ي ما تاسد الالف كى ارسطاط اليسى نظر يد ابريت ما و و اور نی ننگیم کی سطالقت کی ننام کوشش کو ترک کر و تیا ہے اور صفائی کے ساتھ بنا ہے کہ کائنات ہمی خدا کی طبع ابدی ہے۔ اسلامی وحدت الوجود کا یہ خرى لفظ نهيس ملكه اس كا بعد كانطو و ما انتها بسن شيعي فرقو اور نفوص كي

تعلیم سے متعلق ہے۔ اب ہم انسفام کی طرف لوشتے ہیں۔ یہ قرون وسطیٰ کے مغزلدگا ازا مرکز و وسخا۔ اس کی تعلیم کو اس کے شاکرووں احمد بن بابط فضل الہد بیاور عمر بین کر ابیا خط نے جاری رکھا۔ الہٰیاتی رخ پر معتزلد المجھے سلما فول کی ابدی شخات کو تسلیہ کرتے تھے اور اکثر اس بات پر شفق سے کہ کفار کو ابدی عذاب ہوگا ایکن ان لوگوں سے شعلق اختلاف را سے تھا مجمومی تو ہوتے ہیں بملیکن گنا ہوں سے تو ہد کیے بغرم جاتے ہیں۔ ذیا وہ تر معتزلد اس خیال کی طرف مائل سے کہ ان پر رحم ہوگا۔ لیکن مششد وین کی دائے اس کے خلاف تھی ہوا ہو کیا ت

صرف البيح مسلمالال سيمضوص تبجمته تنع اوريدخيال أتتوى دورم كثم ملماأل میں میدا مواسما لیکن النظام کے پہلے دوشاگردوں لئے ایک نیالظر برائے ہمیا جو اہل سنت وابھ عنت سلے عفا مر کے بالکل خلاف سے لیکن بعض انہا ایسار یتمی مُرتِّے اس کے قائل ہیںا ن لوگوں کی رومیں جو نہ قطعًا بڑے ہو گئے ہی<sup>ل</sup> ه و و خات کوستی موماتی بین یا دامنی عذا ب کی۔ان و و مفکرو کی آرایے ہمیں ایک ادرسنلے سے تھی واقفیت ہو تی ہے، جوا ب اسلام میں پید ابوکیا تھ اوریہ باری تعالے کے دیدار کا نظریہ مخیار عام طور پر اسلام کو یہ تو تع تمقی کے جت ب سے برسی تغمت خدا کا دیدار ہوگی۔لیکن خداکی صفات پر خِنٹی رہیں۔ و و قرآ ن کے بنسی تصورات سے اس قدر خلاف تقییں رکہ اس کی تشیخ کر اوٹوار مِونگیا برگ مٰدائے ویکھنے کے کیا معنی ہیں۔ اُتحدا وُفِشْلَ اِس بربحثِ کُر ہوئے اس سے انکار کرتے ہیں کہ انسان خداکو دیجہ سکتے ہیں کا دیجیس باری تعالیٰ کے جلو سے کے معنی زیا د ہ سے زیاد ہ یہ ہو سکتے ہیں دعُقل خوال ے روبروا ما میں مے ج ملب اول کی ایک تنویر ہے اور اس سلسلے بی وجھے ك معنى الماشيد اس سے بالكل مختلف يو لنجابسين جوجم لفظ بلو ، سي مجمعة بي-

عمر بن برانجاحط (ستونی صفی انظام کے مذکورہ بالاشاگردول عمر بن برانجاحط (ستونی صفی دور پس سے آخری بجھا جاسکتا ہے۔ وہ اپنے اورا سے محت لہ کے وسطی دور پس سے آخری بجھا جاسکتا ہے۔ وہ اپنے زائے کے دستور کے مطابق ایک ہم گیر مصنف بختا البیات منطق فلسفہ حزافیہ تاریخ فطرت اور دور سرے مطابق ایک ہیں مدنی قرار دیتا ہے ۔ اختیار کی ہیں استو دی مراسم ان اختیار کے وہ نئے ہی مدنی قرار دیتا ہے ۔ اختیار کو وہ مانے کی ایک صورت قرار دیتا ہے اور اس طرح سے بیملم کا ایک مارضہ ہے فعل ارا دی کی تعرفیت میں دہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسافنل موتا ہے بھی خاص ما تا ہے۔ جوگگ آفش دوز خ کے عذا ب میں متبلا ہوں کے مواج اس میں نہ رہی گے بوگل آفش دوز خ کے عذا ب میں متبلا ہوں کے دو وہ بدا اس میں نہ رہیں گے بوگل آفش دوز خ کے عذا ب میں متبلا ہوں کے دو وہ بدا اس میں نہ رہیں گے بوگل آفش دوز خ کے عذا ب میں متبلا ہوں کے دو وہ بدا اس میں نہ رہیں گے بوگل آفش دوز خ کے عذا ب میں جبل مائیں گے۔

نفظ منظم میمی مین تام و ولوگ شال بی جو ریفین رکھتے ہیں کہ حذا کے خوصتی میں تام و ولوگ شال بی جو ریفین رکھتے ہیں کہ حذا کے خوصورت ہے اور رست کی خاص حلامت ہے ۔ و و عادل ہے اور کسی نشر کا ارا د و نہیں کر تا محسمه رصلی اند ملیہ اس کے نبی ہیں ۔ ماد ہے کو و و ا بری خیال کرتا ہے اور عوارض کو مخلوق اور تغیر بذیر ۔

آب ہم معدر لی تاریخ کی تیسری منزل پر پہنچ گئے ہیں، اور بہیں سے
ان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اس آخری دور میں ان کے دو فریق ہوجاتے
ہیں ایک توبھرے کا جزیاد و ترفدا کی صفات پر توجہ کرتا ہے، اور و دسر البنداد کا
جوزیا د و تراس خالص فلسفیا نہ تجٹ میں مصروف رہنا ہے کہ شے موجود
سے کیا مرا دہے۔

سے لیا مرا دھیے۔
بھری مباحث نے اپنی آخری صورت اس بجف میں اختیار کی ہوائیجہ
(منو فی سامات کے اور اس کے معیے الو یا شم (متو فی سامات کی میں ہوئی الو یا شم
نتیا منا کہ خدا کے صفات اپناعلی و وجود رکھتے ہیں ہیم ذات کو اس قسم کی
متنیر اشکال یا کیفیات میں جانتے ہیں ۔ لیکن یہ حالتیں نہیں ہیں اور نال کا
ذات سے علی و و خیال موسکتا ہے ۔ اگرچہ یہ اس سے ممیز ہیں کیکن ان کا
اس سے سلی و و جو د نہیں ۔ اس سے خلاف اس سے ممیز ہیں کیکن ان کا
صفات صرف نام ہی نام ہیں اور ان سے کوئی تصور فرہن میں نہیں آنا۔
اس طوح پر جی صفات کا دعوائی کیا جا ما ہے ناؤ و صاف ہیں اور نہ حالتیں ہی

ان قام رایو آ کے خلاف ال سمنت وابعاعت اس بات برقایم تھے کہ مقدا میں حقیق کے مقدلی کہ مقدا میں حقیق کے مقدلی کہ مقدا میں ہو ہوں اب بھی فاہم ہیں۔ جولوگ مقدلی نظر ہوں کے مقابلے میں اس پر زور و بیتے ہیں کہ وہ عمو ماصفات کہلا تے ہیں کہ ہوں کہ مقدا انسان کے مانند نہیں ہے اس لیے قرآن میں جو صفات نہیں مہمنو ہے کئے ہیں کو و وہ مفات نہیں مہمن کا میں جو صفات نہیں مہمن کا

ا طلاق امنی 'اموں کے بخت النیان پر مو'ناہے 'اورہارے لیے ان صفات سرحنیفہ بعنہ بن مکہ بند سری نیا سرمنیہ سری از دور

کے حقیقی معنی ما نما ممکن نہیں ہے جو خدا سے مسوب کیے ماتے ہیں -معزلی نظریات کی زیاد و شدید عنی لفت الوعبد الفتد من کوم دمتونی

معشر کا طور ہائے کی رہا وہ صلہ یہ کی طوت ہو عبد معد بن وجور ہوئی معصر سے اور اس سے متبعین کی طرف سے ہوئی مورکر آسیہ سے نا م سے شہور

متمع - بدلوگ ابتدان نسبت کی طرف بوش اور به کهته تنتیم ، که فکرآیس نه میرف ایسے صفات بیں رجوانسا ن میں ہوسکتی ہیں مکلہ و و درحقیقت عرش

پڑیکن ہے وغیرہ اورج مجھ قرآن میں آرکورہے اس کے اسموں کے صاف

لغوی معنی کیے ہیں -بندا دیمے منز لہ کا گرو و زیا و ہ نزاس یا بیدالطبیعیاتی شکے ہی صروف

را كه شف كيا ہے - يونوشليم كيا جاچكا مقاكه شف ايك تقور كو ظام ركر تى ك جس كا علم بوسكتا ہے اور جو ايك موضوع كي ليے محمول كا كام دے سكتى

یه ۔اس کا موجد د ہو نا لاز می نہیں کیو کد موجو دگی ایشی صفت ہے ، حس کا ذات براہ زاد کی راداتا میں اور اور کا میں میں ایک ذات میں میدواتی

ذات پراضافه کر دیا جاتا ہے۔اس اضافے کے ساتھ ذارشاہ دہو جاتی ہے ، اوربغیراس اضافے کے معدوم لیکن بھرجمی اس میں جو سراورع ض تیا

ہے ، اور جیر ہیں اصالعے سے معلاوم بیش چربی اس میں جو ہر اور ہو ہیں ہوا ہے ، اس لیے خدا موجو وگی کی ایک صفت کو زیادہ کرکے محلیق کر 'ماہے .

منزتی تفلیف کے پورے وورسے یونانی فلیسفے کے اثر کا بیا میںا ہے

اوریه سعلوم موتا سے اکد آسکو اسلامی اللیات بر سطیق کیا جار ہاہے اللین اسلامی اللیات بر سطیق کیا جار ہاہے اللین اسلامی اللین اللین

ما ہے آتے ملئے جن پر اُرْتَسَلُو گر: شتہ زالئے میں مجٹ کردیا سفا قمراس کے تصوات زما و و تر شامی عیسائیوں کے واسلے سے آئے تھے'اور اکثراس زور سے

کئیں مدتک متغیر مو گئے سے م جر میسائی جنوں میں بعض خاص پہلووں پر دیا کیا تنایاد اچمی طرح سے ان کی سمجہ میں نہ آتے تھے . متزلہ کی سجت سے کم پیش

مربا ببالطایایہ اہمی طرح تھے ان کی سمجہ ہیں نہ النے تھے ،مغنر کہ کی عجت تھے ہوگی راست تین اور تنح کیس مالم وجو و میں آئیں ،اول تو فلاسفہ اور عربی مصنفین اس نام سے ان فالب ملمو لِ اور شارمین کو یا دکرتے ہیں ہم اپنے کام کو

برا ہ راست یونا نی متن یا کم از کم اس کے جدید ترین اور بہتر ترجمول بر مبی

ر ننے تنصے ۔ ان کے ہاتوں بن فلسفی تحقیق لئے کسی حدیک اپنی رونس بدل دی کہونکہ بر رفتہ رفتہ اب حقیقی معنی کو بہتر طور پر سجھنے لگیے جو آر سطور لے سکھائے تتھے۔ اور دوسرے استحری اورغوآنی اوَر دُوسرو ل کی راسخ العفیدہ الہات ب عب میں اسلامی البیات کسی حدیک فلسفه ارسطو سے متاثر ہو تی ہے اوراس امر کی کوشش کی جاتی ہے اکہ اس فلسفاور اسلامی الہٰمات میں مطالقت میڈا ہو جائے۔معتز لہ کی فذیم تر روابیت اشعری نے زمانے میں ختر ہو جاتی ہے بینی جولوگ فلسفی سیائل کے زور کومحسوس کرتے سفے انحول یں ہے۔ اسلومی اوراس کے متاخرین کی راسنے العقیدہ مرسیت اختیار کرلی ! فلاسفہ کے ساتھ بہد گئے اور اسلام کے قدیم اعتقادات سے بالکل الگ بہو کئے ینسہ ی تحریک صوفیا ک ہے جس ہی تہم نو فلاطبنی عناصر کو مشرق بینی ہندوستان اورابران کے دوسرے عناصر کے ساتھ مخلوط بانے بیں ۔فاص معتزلة تو چوتھی صدی جری برختم موجاتے ہیں۔



 1.4

ہے، جتیسری صدی بھری میں عالم وجو دمیں آئی، اورجس کا ساقی صدی بهجری میں خاتمہ موا۔ یہ لوگ یو نا نی منتن اور ان بو نانی شار میں کی نصانیف ا بنور ملا بد کرنے شعر ہو شام میں رائج تنس اور اس طرح سے آرسطو کا زاد و میم علم حاصل کرنے کی کوششش کرتے تھے۔ اور اس لفظ کو اس طرح استنال كيا جاتا ہے كو كو يا فلاسفه كونى خاص فرقه يا زمب فكر بول وورس نے سے ملد حکم یا ناظر کہلاتے سے

ان فلاسْفُه كَاسلسلهُ اسلامي تَقامت كي تاريخ مِن نهاسِت بي الممرُّوه

ب، یبی و ولوگ سنفے حبخوں نے لاطینی مالم عیسوی میں ارتشو کے مطالنے کاشوق بداکیا اور بین و و وگ تق مخول نے آرسلوک اس روابیت کو

نشو نا دیات جواسلام کوشامی جاعت سے لی تنی اور حس کی راست اوال الان كا مطالعه كرسے اسمول من تصیم كى اور نظر ثاني كى اور ان اصول كے مطابق

وہ فلاطینی ننار میں لئے بتا کے شخصے ان سے نتائج افذیہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا میٹھ ب بن اسحاق الکندی (ستونی سیسی ۔ سامیری سے مجب نے ابتدا بہت مجہ ایک معنز لی کی طبع سے کی تنی اور

اسے ان المبیاتی مسائل سے دلچیسی علی جن رمعنزل سجت کیا کرتے تھے لیکن اس

نے جا اکر ان سائل کی زیاد و صحت کے سابھ مائ بڑتا ل کی جا سے اس اے ان ترائم سے کام لیا جوراست بنان سے بھے گئے تھے، آور اس وقت حال ہی۔ شائع ہوئے تھے۔اس مل سے اس نے بہت زیاد ہ چھ طریقیداستعال کیا ہ

ور ایسے ارسطا طالبی مطالعے کا راست کھول دیا بواس سے کہیں آگے ہے جس کا اب *تک تخیل کیا گیا مفا*ر میتجه پیرمواکداس سے شاگر دول بے اور

جوار ال کے بعد آئے نئے سوالات کیے اور مقرار کے سال کے طَلِقَ مَكَ خُرُ وَكُومُورُ وَرَكُمُنَا تِرَكَ كُرُومًا النَّ نَبَي تَقْتِيعًا تِ مِن ٱلكُّنْدَى النَّكا على مورث ہے؛ اور يہ بات اس محطريق ب اور اس كي لونان متن

سے کام مینے کا نتج متی عجیب اِت یہ ہے ، کہ الکندَ ی عراق لسفے کا اِپ خود ان معد و دے چندع تی تکرے قائدین میں سے ہے جنسلا خالفل

المسلا با تعارضی تبا یا گیا ہے کہ وہ الہیات آرسطوکو سے نیا ہ ساکن مص نے الہیات آرسطوکو سے نیا ہ ساکن مص نے الہیات اللہ اللہ اللہ تعارضی بیالہات ملا اسلا با تعارضی تعنی ہیں تعا اور اس نے وی ترجے کی نظر نائی کی تقی بیالہات اللہ تعارضی کی اور غالباً اللہ تعارضی تعمیل ہوں اکہ یہ آرسطو کہ تعلق شہرہ منیں ہوا کہ یہ آرسطو کہ تعلق شہرہ منیں ہوا کہ یہ آرسطو کہ تعلق شہرہ منیں ہوا کہ یہ آرسطو کہ تعلق تعمیل ہو کہ یہ اس کی تعمیل سے اسے اسلام میں رائج ہوکر زیاد و وصور نہوا کی اللہ تعمیل اللہ تعمیل سے اس کی سند پر ارسطا طالیسی تعمیل نوٹ میں اس کی شدیر ارسطا طالیسی تعمیل نوٹ میں اس کی شینیت مسلم ہوگئی کو ترقی دی یہ اس کی سند پر ارسطا طالیسی تعمیل موتر تی دی یہ اس کی مغیر مسلم ہوگئی کی تعمیل کو ترقی دی یہ اس کی مغیر مسلم ہوگئی کی ترقیل کو ترقیل موتر تی دی یہ اس کی مغیر مسلم ہوگئی کو ترقیل موتر تی دی یہ اس کی مغیر مسلم ہوگئی کو ترقیل موتر تی دی یہ اس کی مغیر مسلم ہوگئی کو ترقیل موتر تی دی یہ اس کی مغیر مسلم ہوگئی کی تعمیل موتر تی دی یہ اس کی معرف میں کو ترقیل کو ترقیل کو ترقیل کو ترقیل کی کو ترقیل کی کو ترقیل کو ترقیل کو ترقیل کو ترقیل کی کو ترقیل کی کو ترقیل کو ترقیل کو ترقیل کو ترقیل کی کو ترقیل کو ترقیل کو ترقیل کو ترقیل کو ترقیل کی کو ترقیل کی کو ترقیل کو ترقی

بہرہنا ہے سو دہے ، کہ عربی فلسفے کی ناریخ سے سامی ذہین ہیں جدت ورائی کا فقدان نظر آتا ہے۔ ایک بات نو یہ ہے ، کرکندی کے بعداول ار جے کے فلاسفہ دیں ایک فلسفہ و ورجہ ہوگا ، کہ کمی نفسیات پیدا کرنے ک کوشش میں یو نانی فلاسفہ و ورجہ پر گا ، کہ کمی نفسیات پیدا کرنے ک مدید ملم طبیعی سے طیقے اور اس کا ہوا د نفسیاتی شخصیتی پراست خال ہیں جوافذ کہ یونانی محقیق کے نفسیاتی نظر اوں میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ، اور بعد کے مذاہب کی ا ایم صرف اس بارے میں اختلاف بختا ، کہ قدیم تحقیق کے کوئ سے خاص پہلو

ہوتی ہے، بہنو تکہ اسی لنے و ونقطاع فاز انتخاب کیا رحب سے بعد میں عام عرلی فلائو نے ابندا کی ہے اوراسی نے اس موا دکومنتخب کیا ہے بھیر کو ایخو ک لیا ترقی دی ہے۔ اس طع سے کندی نے جو ماس بنیاد انتخاب کی و و ارتسلوکی وی ارتسلوکی وی ارتسلوکی وی اس ل ىلوم بوتى *ئے كركند*ى كا نظرية زيا د و تراكبيات آرتسوك مناز تحا<sup>م</sup>اور کی ظاہر ہے مکہ و ہربہت زیا و ہ ندر کر نا تھیا۔ اسکت د فرووسی اور فلا متنيوس فبرس كتعينم البيات ميريان جاتى بيران محتعلق كويه كروائع كياجامكا تدر فی تعلیمیں نو فلا لومیت کے تمام حراثیم موجود ستھے اس کے مقابلے وس میں نو فلاط نی نظام *وری طرح سے علی تنظل میں نظر 7 تا ہے*۔جہ كياكيا موكا تو أبزقراك كي تعليم تفي ما لكل مطابق معلوم موا بوكا تعتمه معلّوم ہوتا ہو۔ النّسان میں اُباک روح حیوا نی ہو لی ہے،' ہے جن پائی جاتی ہے' نیکن اس سے علاقے ، نفس الحقہ اِر ورجیجی ، خدا ہے آتی ہے اور لافا فی ہے رکیؤکہ بیسم کے تانع نہیں۔ و ونکمنہ ننائج جو وحی کی تعلیات کے مخالف نابت ہوئے اتبی اوری طرح

111

 دوسرے درجے پرتنی کیندی کاحقیقی انرنفسیات در ما بعد الطبیعیات کے اس

نشان دا ده را ہول پرمرکوز ہے۔ نفسیات میں جیباکہم بیان کر مچکے ہیں اس لنے ایسے نظام کو رائج

کہا ، جس کو اشکرند را ور نو فلا کوئی شارمین ارسکو پہلے سے ممل کر میکے تکھے اور جسے فلسفے کے سریانی طلبا میں زندہ رکھا گیا سنا ، اور پھواس نقط نظر سے

اس کواس سے متا خرین نئے ترقی وی ۔ ما تبدالطبیعیات کیں حالات مختلف شخع ۔ بغلیم کندی ہی و چھفس ہے ، جس نئے اسلامی و نیا میں ما بعدالطبیعیاتی سائل کو رائج کہا لیکن میصی طاہر ہے ، کہ وہ ان مسائل کی ارسطا طالبیتی ہے۔ کہ دون طریع نعد سمیر واقعی سام کے دون اور در کراوں آت ا

کوصاف فوریرنهیں تمجھا۔ تُصُورا ٹ حرکت زیان ومکال پرازسطو سلنے اپنی کتاب طبیعیات کی چڑنمی پانچویں اورسائؤیں کتاب میں بحث کی ہے جس کاکنڈی کہ سمدہ حنّدں میں اسماق ۔ کر نزجم کیا ہتھا کا وسمہ میں اُٹل العالمان والم

کے ہمعصر شنین من اسماق کے نزجمہ کیا تھا اور بھویہ سال مابعد العلمیدیات یس آئے ہیں جس کا اس زیانے میں کوئی عربی ترجمہ موجہ و نہ تھا۔ اس لیے

جاں تک اس کے استعال کا تعلق ہے کنڈنی نے اس نے او نا نی متن سے جن سر اللہ

جاً پرخمسه پر چهضمون ہے تایا مادے کی بانغ حالنوں کے تصور برسجت کی گئی ہے۔ ما و وصورت حرکت مزیان اور مکان این میں سے وہ مزید یہ کی تو اون اس طور سران اسرا بار و و و سرح دو پر سے جوار

آن ادے کی تغریف اس طح سے کرتا ہیں کہ ما زہ وہ ہے جو دو سرے جاہر ا لوفبول کرنا ہے گرخو د اسے بطور صفت کے نبول نہیں کیاجا سکتا اور اس بطح سے اگر ما دے کو یے لیا جائے تو دو سرے چاروں جو ہرلازی فوریر زائل ہو جاتے ۱۴۲

تر ہوسے و سے بیان ہوتی ہے اول و ہو جنبس کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ بو کو ' پیجنس سے علکی و نہیں ہوسکتی ' اور و ہ جوخو و شے کمے بیا ن کا کام دخی میں بعنہ اسط سمبر حقد لاہ تا بعثہ ، مرحہ کمید تا کمیفیدی برریوں سکاری زالا کا

ہو گئے سے بیدا ہونی ہے اوراس مالت میں صورت آگ ہونی ہے بغرصورت سے او ومحرو موتا ہے گرخینقی اورجب مصورت اختیار کر لتیا ہے ، تو شیے مِن جاتا ہے۔ ڈیتی دکس کتا ہے (ابولیپنی صفحہ ۵ ۸ کر اس منتال سے یہ طاہرہو تا یے ککندی نے آرسلوکا سطلب میج فوریر نہیں مجبنا (۳) حرکت می مسم کی اول ہے ووتوخو وحوبر كے نفرات بين شلّا سدايش فناميني نغمير وسخزيب مروو كم لوم ہوائی ہیں۔ زیانے کا علم صرفت پہلے اور بعد کی نسبت سے ہوتا ہے *اور* اس میداس کا اظهار صرف مسلسل اعدا دیا کے ایک ملسلے کی حیثیت مِوسكتا ہے۔ ( a ) مكا ن كوبعض لوگ جسم كينے ہيں كرا رَسطوا س كانزوركرتا ہے اید دراصل و وسطے ہوتی ہے جوجسم پر طمیط ہوتی ہے۔ حب مرکو ہٹالیامانا ام البيمة توريكان كا دجو دختم نبيس مورجا تاب كولخه خالى جلَّ فوراً تسبى أورضهم مُوايًّا فَيْ وغیرہ سے برموم انی کے اس میں شک نہیں کہ کندی ان نصورات ایرانفل ا ہندا تی انداز میں بحث کرتا ہے ، گرو ہ پیلا شخص ہے جس بنے عربی فرکویں جہت میں بلا۔ ان تقورات کی بنا براس کے متاخین میں ملیق کنے الہامی

عقید نے نیے متعلق آپاپ نئی روش پیڈا ہوگئی۔ کنڈی اسلامی ملسفی کے 'ما م سے شہورہے 'اور اس کے بہال سلام کے ان مختلف فرتوں کا ہمترین بیان ملتا ہے 'جواس کے زمانے میں یائے جاتے تھے اور جن سے وہ اپنے شفرول کے دوران ہیں ملاہے۔یہ ڈاکٹر کو پئے کی ملیو تھ مکا جبوگروفروم ایرب کی دو سری طبد کی حیثیت سے شائع ہوا ہے۔

رنيدن شنه في ا

ر بیسی اس کے بعد سب سے بڑا کلسفی تحربن محد من طرخان ابوالنصرا لفارالی (متو فی مسلسمت ہے۔ وہ ترکی نسل سے متفا ، مو وہ ایک مشہو رکسفی تھا کشا پہلا اول کاسب سے بڑا فلسفی اس بے منطق موسیقی اور دو سرے علوم پرمنعد و کہتا ہیں

سنيف كيس فلسفيا ناطوم ميسلما لأل ميس كون تتحص اس تحير ميسح كونيس مينجا ورا بن سینانے اسی کی کتابوں کامطالعہ کرکے اور اسی کے انداز بالن کی رے قابلیت بیدائی اورخو و اپنی نضانیف کو اس قدرم ل خلکان ۲۰۰۱ بس وہ قارات یا اطرار میں بانسقوم سمے قریب میڈا ہوا لیکا غرمببت کیا ہے۔اپنی سیاحت کے دوران میں و و نبغدا و آ اُلیک يمكا. و و يهد تؤع في زبان كي حاصل كرين مي مصروف بوا م میں ان طبیب منا آبن کونس کا شاگر و ہوا جواس زمانے میں اسموا ہرِت صعیف ہوجکا تھا اور اس کے پاس نطق کی تعلیم حکل کی اپنے مطالعات مَنْ اصَا فَكُرِ لِنَهُ مُنْ لِي وَو حَرَّانَ عِلاَّكِيا كَتِهَا لِ اسْ كَي يُوحَنا بن خيلاً ن عيساني نلسفی سے ملا قات مونی ۱۷ وراس کے زیر پُرایت و وسلق بر کا م کر نارہا یجھ و ہ بغدا د واپس آگیا عجبا ل وہ ارساما طالسی فلسفے سے ماصل کرانے بی معروف س نے اپنے مطالعات کے دوران میں وی اینماکو دوسو بار اور یا ت کو مالیس یا ر طرمعا برگر اُسے زیاد ہ دیجیسی نطق سے متھی۔اوراس کی پرت کا مدارمی زیا د و ترمنطقی تصانیف ہی برہے - بغدا دیسے ت مصر گیا 'لیکن مصر سے بھردشنن لوٹ آیا ، جال و ہ اپنی لمونت بذَر موگبا۔ اس زلم نے میں ظیند اوکی سلطنت م میں 'اورخلافت سےعہدہ دارخلیغہ کی برائے نا م سادت نت نہیں زا د مور و تی حکومتیں فائم *کرتے جارہے ہتھے۔ بعد*ا نی شیعہ منو*ل*ے ت سے مبت شہرت ماصل کی سیستان م ميف آلدوله في وشنى برقبصنه كركيا اور فآرا بي اس سے ظل عاطفت ميں رہے لگا اس ز اسے میں السنت تو صاف طور رفلسفے سے مخالف سے محتفظ می فرازوای

محمت وفلسفه کی سریرسی کرتے ہتھے۔

ومشق میں فاُرْآبی عزلت کی زندگی بسرکر تاسخنا اور ایسے وقت م

ومشق کے شہروں میں سے ایک چشمہ بر گزار ناسخار چشمے دشتن کی خاص خصوصیت بیں، ایکسی سایر دار باغ بیں اور بہاں بروہ اپنے ودستوں اور شاگردوں سے

ہیں؟ یا سی سابہ دار باغ ہیں اور یہا ک پر وہ اپنے وہ سوں اور سامی کہ و و اپنی تصنیفات

ت ارزائیے روز وں نے بین کرم کا تھا۔ اس کورٹ کی اور اس کے ایک کی اور اور اس کے تعدیدات کی اسکانی سندھاں کی اسکو مسلحد ومسلحد واور اق پر بکھتار مختا مختا ماس وجہ ہے اس کی تقریباً تا م رتضا بیصف کی ا

نگل شتشرا بواب یا حَاشی کی سی ہے۔ اس کی بعض نصنیفاً ت اس وقت آگل ا

ور نا تمام حالت میں بائ مائی ہیں۔ وہ دنیا دی اشیادے انتہا سے زیا دہ | بے پر دامنا۔ اس لئے خور کوروزی کمائے باکسی مائے سکونت سے حاصل کرنے

سے بارے میں ذراسی ہمی تکلیف نہیں دی ۔سیف الدولہ لئے خزارہ و عامرہ سے اس کا جار ورہم لومیہ وظیفہ مفرز تر دیا تھا کیونکہ فارا کی نے ابن ضوریات

سے اس کا جار ورہم اومیہ وظیفہ مفرر کرد یا شھا کہوتکہ فارا بی نے اپنی ضروریات کو اتنی ہی حقید قم مک محدود کر و یا سففا ( این خلکا ک سسس ۹ د ۳۰ س) فارا بی ارسطو

میں ہوئی ہے۔ سے سطقی آرینن پر نتروں کے ایک سکنے کامصنف ہے جس بی عراق کے حساب سے نوکنا بین شامل مقیں محن کے نام حسب ذیل ہیں ۔

(۱) ایساغوجیٔ فرفری پیس

The Categories. المقولاتيا (٢)

(۳) The Hermeneutica. العبارة باالتفسير

The Analytica Priora. (ط)

The Analytica Posteriora (۵)

The Topica. (٢٠ الجدل

The Sophistica Elenchi. (٤)

The Rhetoric. (^)

را The Poetros. (۱)

اس نے منطق پر ایک مقدمہ اور اس کا خلاصہ بم کھماہے جنبنت یہ ہے۔ حب اکہ ہم بیلے کہ یک ہیں اس کا اصل کا منطق کی تشیر ہے مشتم ہے۔ اس سے

مات كى طرف بجي كيد توج كى بيدا در قوا نين فَلْآلُون كا خلاصه مرتبكيا م ہواکٹر او نا**ٹ عربول** کے ارسطاطالیسی ضا<u>بطے ہیں سیا</u>ر بے لینی ہے۔اخلاقیات میں اس لنے ارسطوکی اخلاقیات نقو ماج نرح لكسى بيے ليكن اصولاً تظرية اخلاق كى جانب عربي ستے طالب ا راغب ندستمع علم طبیعی میں اس لنے طبیعیات موسیات ڈی کوم نڈ و رکون وفسادی کی نشرح کی ۔اس کے ملاو ہ اجرا م ساوی کی حرکت ی ایناکی شرح اورروح قوت روح و مل ہے رجن میں سے بعض بعد **کو قرون** وسطیٰ کے لاطبینی ٹرا کیجم کی میں شائع ہوئے اور جوستر حویں صدی عبسوی کاب بار بار جسیلے رہے De intelligentia et de intelligence يترت ابعدابعد الطبيعات م نے وہ جو ہریں روو زیان میں روو مکان وہما ندیم اور و خلاد میر مضامین تکھے ہیں۔ ما بعد البیعیات میں اس لے بطلیموس کی المحطاک مشرخ تکھی ہے۔ مخت عامي مخفاكه أرتسطوا ورفلًا طون كي تعليمه وراصل ايك بيعه اوران من اخلاف صرف جزئیات اورانداز بیان کا ہے۔ اس نے فلاکون اور ارسطیس اتفاق براور فلاطون اور ارسط ميصمقصد يركما باللميس مالينوس اورجان فلي يوس لوم موتے ہیں، ن کا ان کو ذمہ دار قرار دیاہے۔اسے مفی عُلوم سے می دنجیسی می مبیا کہ اس کی سحر خبات اور رُویا پر تصاینف سے ظاہر ہوتا ہے۔ ا**ں** گ یا ہے تیش بینی حرم شدہ چیزوں کی کمیا علی مبیعی میں شار کی جاتی ہے ' اور سحر ہیں بھی۔ یہ نہایت ابی افسوس اک جیت المتی جوع بی کیمیر اختیار کررہی تھی۔اس لیے سوسیقی پر بھی چیند کتا ہیں تھی تھیں او بھواشم لڈرز کی تَ بِ مُواكو يَمْنَا فَلَاسَنِي ايربِ بِي سَنِينَ الْمُعَامِنِي مِنْ الْمِنِي مِرْاجِم ) -

184

یہ ہم پہلے ہی بیا ن کر چکے ہی*ں ا*کہ اس کی ا<sup>ص</sup> ہے۔ جو تعجیہ اس کنے تکھا۔ ن دختی واکس نیے (اوسینی ا فت كويركمتي ہے اور يا توان كوضيح قرار وے كرتسليم كرليتي ہے ايفلط قرار وے کررو کر ویتی ہے۔ ارسطواپنی انبیلٹیکا بی عقل کو اس استقدا و کے لیے عال کرتاہے، جس کے ذریعے سے انسان بربیبیات اور عام محروحقائق کے علم الك عموت كي صرورت تلے بغيرو بيني جاتا ہے فارا بي كہنا ہے كركيد استعدادري مدور مو المدي كُندتى كي تقليد مين فارا بي مجي مح كي جاراستي حصوں کا ذکر کرتا ہے۔ را معلی بائقو ہ یاعفل منفی رم معقل عنی رہ <del>جمل</del> کشابی اور رغیمل مآمل-بهلی مقل مبیولانی یا حقل انفعالی ہے یہ دہ استعدا دہے جوالسال پر اشیا مادی کی اصل سے مجمعے کے لیے ہوتی ہے ، اور و واس ملج سے کوانسان

اسلام کا ابدائی با ساسلان معلوم ہوتا ہے ، اور بنظاہر اس اٹر کو محوس بنیں کرتا کو ارسطا طالیسی نفسیات کا قرآ نی تعلیم برپڑتا ہے۔ اکثر فداہیب کی طرح سے اسلام کا ابتدائی مقیدہ قدیم زمانے کی ار واحیت کی میرات تفاہ جس بی اسلام کا ابتدائی مقیدہ قدیم زمانے کی ار واحیت کی میرات تفاہ جس بی از فدگی کو ایسی شے کے وجو و پر بہتی مجھا جا تا مقیا جو پوری طرح سے ماوی ہوتی ہے ، گر نظر نہیں آتی اور اس سے کو روح کے نام سے منبوب کیا جا اتفا ہوتی ایک روح موجود ہوتی ہے ، اور جب روح موجود ہوتی ہے ، اور جب روح میں جا تھی ہے ، او بہت جب بال ہے ۔ ار واحیت کی ابتدائی اشکال میں ہوشم کی حرکت کی بہی توجیہ ہوتی ہے ۔ وجب تک سیر پر وازکرتا ہے ، اس میں بھی روح مانی جا تی ہے اورجب بیروح نظر جا تی ہے ۔ یہ بیا ہو کی حرکت بند ہوجاتی ہے ۔ سیر کا نے بند ہو جا تی ہے ۔ مرف یہ ہے کہ زندگی اس کے لئے بقائے روح کا مقیدہ لازمی نہیں اور نار وح کو کسی فاص خفیت سے متصدف کیا جا تا ہے ۔ برج بہت برکا اور غیر محسوس ہے کو ایک قدم کا ما وی جو ہر خیال کیا جا تا ہے ۔ وجب برات برکا اور غیر محسوس ہے گراس کے ساتھ ہی پوری طرح سے موجود بالذات۔ آسیمی نظریہ ارتفائی بعد کراس کے ساتھ ہی پوری طرح سے موجود بالذات۔ آسیمی نظریہ ارتفائی بعد کا کراس کے ساتھ ہی پوری طرح سے موجود بالذات۔ آسیمی نظریہ ارتفائی بعد کا کراس کے ساتھ ہی پوری طرح سے موجود بالذات۔ آسیمی نظریہ ارتفائی بعد کی کراس کے ساتھ ہی پوری طرح سے موجود بالذات۔ آسیمی نظریہ ارتفائی بعد کی کراس کے ساتھ ہی پوری طرح سے موجود بالذات۔ آسیمی نظریہ ارتفائی بعد کی کراس کے ساتھ ہی پوری طرح سے موجود بالذات۔ آسیمی نظریہ ارتفائی بعد کا کراس کے ساتھ ہی پوری طرح سے سے موجود بالذات۔ آسیمی نظریہ ارتفائی بعد کی کراس کے ساتھ ہی پوری طرح سے سوجود بالذات۔ آسیمی نظریہ ارتفائی بعد کراس کی کراس کی کراس کی کراس کی ساتھ ہی پوری طرح سے سے موجود بالذات۔ آسیمی نظریہ ارتفائی بعد کراس کی کراس کر کراس کی کراس کی کراس کی کراس کراس کی کراس کراس کی کراس کی ک

لى منزل بي تعلق بي حيب مرحم روح كي تعلق بلقين كيا جا ما بي ركدوه ، خام صحصیت کو با تی محتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں اس جسم كي صورت اوراحماسات بحي موت إير عب يس ير يبل سکونت بذیر سی اسلام کی تبلیغ سے را سے میں عربوں کی نفسیات اس اس ایر لمطو کا نظر یدروخ کے اندرختلف توا نا بُول مااجزا کا مرمی سفا یعنی ً اس مربعض السيح اجزا المرح الم مراكب النام مشترك بي اورابض السيري مي جو اس من اوراً وني حيوا نات مي سُترك بين ريعني تغذيه ، توالدوتناس کی استعدا دیں اور تیام ووا اوراکات جآلات حس کے استعال سے ہوتے ہیں اور نیز و و تمام عقلی کہا ہے جوا ن حواس کے استعال سے حاصل ہوتی ہیں محض ایک طرف ایسی توانا نیوں کی اشکال کی حیثیت سے رکھ دی جاتی ہیں' م اوسی کے مخفی امرکا ایا ہے ماخو ذہوتی ہیں تعینی نفسیات ہیں جدید مادیہ خَيال سِبِ تَعْرِيبًا سِ مُسِي مِعابِق. بِهِ نَظر بِهِ خِيْراً بِرِيقِينِ رَجِيعَ كَامُا**ك**َ بَيْنِ جو نام مُوجِو وَ a فوتو ل كا إصل *مركز عيفُ الرَّجِي* بيسب بأنين هُ و أرسَّط تے مقابیمیں شارصین نے زیا و وسلیں ہیں۔ اور مذیہ نظر می<sup>ے ہی</sup>م سے متحدہ ہونے کی قابلیت رکھنے والی روح کے مخالف ہے جوانساً ن میں نباتی اور حبوانی روح کے ملاد ہ مہوتی ہے بیمی روح یاننس الطقہ خارج سے واخل مؤناہے ر ف انسان میں ہو ا ہے جو لانانی ہے۔ اس تسم کا نظریہ انسان اور ہا تی مخلو فائ بين ايك نا فأبل عبور خليج مايل كرديناه إوار إس ساي امرى یر بن توگوں کا نکر ارسطا طالبیسی تعلیم کے مطابق دھلا میں کرتے اگرچہ و ہ ان کے ساتھ رحم د کی گاہر تا ڈیرنے کو فرض مانے کے ایمیے نیا رہیں لیکن اس سے زبا و وبینی ارسطا لمالیسی قبلے کا نہائیت ہی محرونفیں ناطقہ یا روح جوان تمام جیزوں سے معراہے جو او تیا) مخلو فات میں نبھی پائی جاتی ہیں اور جوان تمام چیزوں سے بھی خالی ہے' ج کسی ایسی شے سے پر لیسولتی ہیں، جو ایک جیوا ن میں ہوسکتی ہے اور بری انسان

کا ایساجزو ہے جو ن**ت**ائے د**دام کے قابل ہے،** اوراس قسمر کی روح جوا اورروح حیوانی کے اون وظالف سے الگ مہوکر نفائے وڈس ماصل ہے، مشکل سے اُندہ دندگی کی برنصہ رہے مطابق ہے جو قرآن لیے بیش علاوه برامی فرآن کی رو ہے تحیات آئٹ واس وقت تک ع کا جسم سے دو بار وانعیال ناموگا اور مدایہ کا مالبین کل ہی سے نصور کر سکتے تھے ۔ ارسط طالبین تعلمہ۔ جِوا فَيْ كُو ا يُكِ غِيرِهِ فِي وَجِو وَهِينِ بَكِرَجِهِم كِانْدِرَةِ الْا نُيْ كَا مَا صورتْ أَبِتَ تھا م جہالے اک اس کا تعلق ہے موٹ اسے معنی اس روح کے بروا ذکر لیے کے ں ہے' "کمہ سانی استعدا و ول تھے عل کے ختم ہو جاننے کے ہیں جس طبع سے جب ع كوكل كرويا جا"ا ہے تو احترا ف خيتم بوجا" اسے ١٠٠ رينہيں مو" ا كەخىغلە ت یک عل فعال کے اصدار کی حیثیت ہے آتا ہے اورجب یہ عمرانسانی اور روح ۱۰ نیٰ کے نعلق سے آزا د مو ما تا ہے ، تو ا حیات آئیڈ و یا اس کی ابدیت کا الکارنہیں ہے بلکدانغرا دی روح ک سیت کے بیتے کے فرر برعلاً نات کیا گیا۔ حیائی مرسی اللہ لی خالفت کرتے میں۔ اور یمی یا در کمنا تا ہے کہ قیامت سے بارے میں سُویت کے متفایلے میں زیا و و تفصیلات کا یا بندے لیکن *اال*ا نے یہ دیما کہ ارسوری تعلیم اس کو کہاں تے جائے گی اُسے تو ارسوراس انقیدہ معلوم ہو استفاکیو کر اس سکے نظر او ن سے بقائے روح نابت ہوتی معلوم ہوتی تی۔

فارا بن اینے نظر نیوعلیت کو اپنی کتاب " جوار الحکمته" میں بیا ن کرتا ہے. دہ کہاہے کہ ہرو ویتے جس کا عدم کے بعد وجود ہوتا ہے، وہ کسی علیت عالم وجود میں آئی ہے ' اورخو دیرملت کسی علت ماقبل کا نیتحہ ہو تی ہے ' اور راینی علت ماقبل کا یہاں تک کہ ہم ت نہیں ہوتی اور آرسط یہ ٹمایت کر حکا ہے ک اول ایک اورابدی ہے اور ریفد آہے (ویچھو ارسلوم ما بعد الطبیعیات سے فلاطون المثیوس ۲۸) یونکه بدا ہے اس سے بیر کا ل ہو ت ہے۔ اس کا علم ماصل کرنا فلسفے کا مقصد ہے ک کیو کہ اگرسب کی علت معلوم ہو جائے تو ظا ہرہے کہ ہرشنے قابل فہم ہوگی۔ اس ل کا دجو و خروری ہے ، کیاؤ تھ اس کا وجو د بانی تنام موجو دات کی توجب سے لیے لازمی ہے۔ اس کی مذتو جنس اور نوع ہے اور نداس کا فصل ۔ خارجی اور داخلی ود نول ہے اور بیک وقت ملاہر بھی عاوم خفی تھی اس ا دراک کسی استخدا و سے نہیں موسکتا عملہ اس کا علم اس کی صفات سے اس کے علم کا بہترین راستہ یہ مان بینا ہے کہ اس تک متی-ا*س بحث میں فارا* بی ا**مث**ل افلے باليشا لىس ريمتني فداكو برقسم كحام رجو د هٔ استیاکی ته مین مضمر جونا ں بیار ہے ، ، ، ہونی ہے سے ملت کا المہار ہوتا ہے۔ لازمی ہے، اور ہر نیتھے سے ملت کا المہار ہوتا ہے۔ مقدا کے وجو ذکا ثبوت اس دلیل پر مبنی ہے، جو فلآ کوں کے اورارسکوکی ا بعدالطبیعیات ۱۱، عین بی اورجف بعدکو ایلبرس سیکن

رہے ہوگوں بنے استغمال کیا ہے ۔ اول تو مکن رعِ صرف بالقوہ ہوسکتا ہے) ا منیاز کیا جاتا ہے ممکن کے مقیقی بنینے کے کیے یہ ضروری۔ ہے کہ عالمہ تو مرکب ہے ترا ورخو دیہ ملت اول نہ ملة لل لا تتنابى نهيس موسكنا . اور ما ان ام ١٥ ہے ہراور یہ صغاب اس کے اندر اکتئیا کی نہیں ملکہ خودال لی غایرت ہے برکیونکہ و وسب کی علت ہے اوراس کی معرفت اوراس کے كيا فارآبي كي بهال مجى طسفه ورحقيقت قراكن تعليم مع مطابق بي الكين

امبی اختلاف اس قدر نایال نه متعا که اس پر جار و نا بیار نوج کر لی پژ عرار تسط کے اللا می تعلیمہ کے سطانی ہو نئے کا یعین کرنے فارا لیا م ١٥٥ اس احرسے إليكار كرتا ہے اكر ارسلط باو بے كى ابریت كی تعلیمہ و نیا ہے اور اس کافا ہے بھلیق کے اعتقا د کے منا نی ہے کِل سُلنے کا انحصار الرسوال ق سے کیا مرا دیہے۔ و و فرض کرتا ہے کہ عذا کے تام اشیا کو ئش شد و اید ہے ایک مجھے میں میرا و ر كياله اس عني مين ارتسط كهنا عناكه كالنات كالهدمين وجو ويحقا تحرالد میں بر مخلوق سنے کی جیٹیت سے بھی رہیں اس سے سینے کو خداعقل کے ہے عمل کر کیے حرکت کو واخل کرے بہر سر ز مانے کی ابتدامونی سُكُل ہومكی تننی . جؤ نکہ مرکبت اور زیا یہ ایک شائخہ عالم وجو دہیں آئے میں د اخل میوجاتی ہے۔ نغط تخلیق کو بعض او قات کا ٹنات کے اس برد ُوخفا ظا هر مویلنے کے لیے " متعال کیا جا تا ہے۔ گرزیا د و صحیح معنی میں اس لے معنی اُس تعلیل کے ہیں جوز مانے سے منعدم ہوشنے کی نبایر بے یا پال اہر میں ہوتی 'اورجب ارسطو عالم کوا بدی کہنا ہے تو اس کی نہی مرا و ہوتی ہے! سطح طو دونوں ڈرست ہیں <sup>ہ</sup>لیکن ان میں شنے ہرا یک عملیق کو قلف شے کے ظاہر کرنے تھے گئے استعمال کرتا ہے۔ ہے علاً اس کا مواد فارآ بی کی تعلیم میں موجو دہے۔ فرق حا تی!وراس کیےرسمی طبیق کی کوشششر کونزک کرکے و و اینا سطا ما تقد بیان کرسکتے ہیں اور اینے آص ل سے ان کے شطافی نَا بِحُا حَذِ كُرِتْ بِسِ فِلْسَفُهِ الْأَرْقُرُ أَنْ بِسِ السِطْبِيقَ يُرْغُورِكُرِتْ بِهِو سُتِيْ عِسِ كَل تشش فارآن نے کی متی اس کاموار مذومقا بلد اس طبیق سے نوایت ہی

ضروری ہے،جس کی اشعری اور اہل سنت علم کلاھ کے دوسمرے پانیول نے

ر مشش کی متنی اور حب کا طریقه ! نکل ہی مختلف متفا۔ یہ بات یا در کمنی چا ہیے کہ علم کلام کی ابتدا فارا بی ہی کے زمانے سے ہوئی سمی ۔ لیا تو بتا یا جاری ہے کہ فارا بی کے تعلقات شیعی جاعت کے ساتھ تھے یعنی اس جاعت سے جوملویہ کے دعا وی کی مؤیدا ورخلافت بغدا و سے ملحدہ ربی تنی ، کندسی کے انتقال کے زمانے (نقریباً استامیہ) میں اثنا عشریہ کے بار صویں امام غامب مو گئے سناسات یعنی فارآنی کی مصروفیت کے دوریں آگ ویہ یے عواق میں سب سے زیادہ طاقت حاصل کر لی۔ اور سیس سے زیادہ طاقت حاصل کر لی۔ اور سیس سے تاہی ا کے انتقال سے پائخ سال قبل انخوں نے بغداد پر قبضہ کرلیا۔ اس طرح سے آیندہ ١٣٣ برس كے لئيے خلفاكي حيثيت تقريباً وہي بوگئي ، جوفرنيك إدشا بول كي اس زمانے میں تھی جب باوجود اس کے کہ ان کے لیے ہر تسم کے تکلفات ہوتے تھے اور انتہائی اخرام ہے کام ما با اعقاء گرمحل کے جول کے آیں و و كاف يلى سے زيا د و نه تھے محميك اسى طن سے خلفاج آ و سے يوياور آو مے شہنشا و شخص جن کی منظوری کے لیے وور درا ز مبند وسٹال جماجی ناجدا رخام شمندر بت تنفي مبغدا وبي صرف رسمي المورك الك تقي اور امرائے بربیان سے سعزز قیدیوں کا ساہر تا وکرنے تھے جوخود فسرق انْمَاعِنْيدِ مِي سِينَنْيعِهِ عَقْدِ / اور اس لِيهِ فلغا كو عن فاصب خيال كرنے تنج | ١٥٠ اس ز مائے میں شیعد توفلیف کے مربی سے اہل سنت والجاعت عام طور سے رس کی نسبت منجالفانه رونش ری<u>مت</u>ته منتفع

اس می صبت کا فار از اس است سے است العقید ہ ستھے اشیوں کی ایک انہا انہا عقید ہ ستھے اشیوں کی ایک انہا انہا پیند سب علی ایک انہا پیند سب العقید ہ ستھے اشیوں کی ایک انہا پیند سب اینا مانشین اپنے میٹے اسملیل کو نام ز دکیا تھا۔ گرا یک روز تمین کا عمور یائے گئے اس لیے اضول نے اسملیل کو نام ز دکیا تھا۔ گرا یک روز تمین کا عمور یائے گئے اس لیے اضول نے اسملیل بوتا کے اس کو تسلیم نہیں گیا میٹے موسی کا خوا می کو تا اسمانی نہیں گیا میٹونکہ ان کا خوا کہ ان میٹ کا خدائی میں سنگر سنگر سنگر کے اور اکس بی افرانس بی افرانس بی اور اکس بی انسانی منشا کے دفاوار رہے اور جب انسانی منشا سے تبدیل نہیں موسکتی اس لیے بدلوگ آسیل کے دفاوار رہے اور جب

ملييل کا ۱ ما هرجنفرَ خُنا و ق کی زندگی میں انتقال ہوگیا ٬ تو اسخو ل لئے اپنی ہیست ے بیٹے محد کی جانب منتقل کر دی مواور ان کو ساتواں ا مام شمار کیا۔ یہ بِ الْکِیْکُ کُم نام فُرقے کی صورت میں رہے یواس وُقت ایرا ک سيتون كابيثا عبدا ئتدان كاسردار بنا ديأتيا ياان سيمنحو خود کو ایک جاعت کا تا نُد بنا لیا ۱۲ *در پینے سائقیول کوفری میس*ن طرح سے تہکین کا نہایت ہی عمدہ انتظام کیا۔ ابتدا نی' يُربطن ميني فران كي تمتيل لا استغاري ترحا ني وس المصيحون محييا او قات الیبی جبزوں پر عائد موتے ہیں مجتمجہ میں بنیں آئیں میں میلاماطور | پرا ام حبفہ ملا و ق سے منسوب ہے۔ اس کے بعد معلم کو یہ تنا ماجا <sup>ت</sup>ا سطحا کا خو د نرحمہ کرنے سے دریا فت نہیں موسکتے امکی ان کے ۔ مرید پاستعلم پرقرآن کے دہمتی طاہر کئے جاتے ی اور نو نظاط نی تغلیم ہو تی تنجیء آور اس کے ساتھ سانڈ موب فيرا أوربندير منازل من ارسطا لماليسي يأمين كيرخا رت ر کمتی تھی۔ اس طرح سے جو فرقہ تا یم ہوا و دیجیلااور ۔ اسے مدن اور اس کے حوالی میں بھی کا میا بی ہوئی الیکن و اول میں كى بعدكى اربخ كاجيس كوئى مال معلوم نهيس ہے۔ مدن سے و عات تفالى أوليق منے جا ال اسے سب سے بڑی کا میا بی مونی اورجب ال عبداللہ سے ایک

النَّد نام افريقه بهنجا نو ايك خود مخارر بإس*ت كى من*يا وُ*رْكِي رَّ والم*يم لطنت قروان تما كوروان مصمصرين داي يني كرالي كي رہے ہو اس ز مانے میں ستقل طور پر برنظمی کا شکار سما اور کا فرر کی بنا بت کے زمانے میں مصری عہد، واروں نے قطعی طور پر خلیفاقیروا ن موسعر اووں میں واخل ہونے کی وجوت دے دی مانز کا رصبیداللہ کے پڑیو سے معرضے للقتايع مين مصر يرحله كرديا اور خلافت فاطميركي نباؤا ليأبمؤاس وفت يم سے فرقہ سبعیہ کی دو شاخیں ہوگئیں ۔اول تو ایشا ہر میں خلفا کے فاطمیہ ایشیا ٹی منتاخ کے ارکا ن زیادہ تزمتی ملما نوں کے ندمیب کی شدر مفالف اختناركر بي حس كي تعليم اشترا كي تغيي اورجوم مِن نُفرت وعنا دکے زور میں انخوں نئے آخر کار کے برحکر کیا اور شہرکے اعَيال واحرا اوركيه حاجبول وقتل كروالا اور حجرًا سوّ دكو المبيئ اس لیے اس فرنے کے مخصوص طا لمالىسى تبليغ نهيس كى مى يكر فا ل توسنقطع نظرة البيء الرج و إل ے زما سے میں اصل فلاسفہ کا سکہ لرشبورملی معسف گزرے ہیں۔ اسمبلہ یاسبعد مصر سے

شا خین نکلی ہیں جیلے فاطمی غلیفالیا کم سے عبد مکوست سے آفر میں رجیے ماہی جنونی ا دلوا ندم یا ایسا روشن خیال صلح خیال کیا جاسکتا ہے، جواینے زمانے بو بہت زیادہ آھے ہو ہم کیونک اس کی حقیقی سیرٹ ٹاریخ کئے عقد وں میں سے ہے) معمول بعض ایرانی معلم آئے رید تماسٹے اور طول کے مسائل اپنے ساتھ لا کے میٹھے' جوا برا ن سے مخطوص معلوم ہوتے ہیں ، اور اسموں *عما کم کو ب*لیتیں و لا یا اس کے ا ندر بغو ذ إلله مندآنے علول كيا ہے - اس وعوے كى حباب علان تبليغ كى كئى تو نے کا مہر ہوا 'اورمعلم شام کی طرف مجاگر گئے جواس زمانے میں فاطمیہ کی قلمہ و یں داخل مخفا اور ویال ایک فرتے کی بنا وال جا تبک لبنا ت میں دروزوں کے نام سے موجو د ہے اِس کےآبد جلد ہی انحاکم غائب ہو گیا ، لبغس سمنے ستھے کہ اس کومن کرد با گیا ، بعض کہتے ہتھے کہ و وکسی عیسا کی خانقا و میں کو شدنتین موگیا تھا' اور لوگوں نے ای کوراہبوں کے لیاس میں پیجا 'یا۔بعض کا خیال تھاکہ وہ آسان پر گیا ہے۔ ایک سے زیادہ مدعی اس امر ﷺ بحر کی میں حاکم ہول اور إخعا نسے والیس موا مول به ووسری شاخ قطعی فلسفیا مذرجما ان رحمنی ہے ماکم تنمه يوننه المستنعرت زالغ بي لا يك المعلم واعى جوايرا ن بخلاو حب كانام نا حرفه التفائخ اسان سے مصرآ یا اور سات سال قیام کرلئے سے بعد وملن واپس اوال فالبا بدریانه و وسخفاء حیب اسمعیله می ایک طرح کا احیا مواسخفار جس کی روسے اب قامره كومركز خيال كياجا تاسخها- قراسطه كو دور بانكل خترم چكاسفا حاكم كي حرکا سنه خبیسی مجوشی مول تر و وقلم وفضل کا هر نی اور قابر ۵ مل ایکیا وی اینکاته خو دبھی پوٹیت کا ایک ممناز طالب علم بحذا اس کے بویٹ کا عبد حکو مت بك علم وتحسن كارزين عبد سقاء ادر لبنا برايسا معلوم بوتا ہے كه ايشياك واعلى اعظم سے طام حرضليف بسے ملنے كا اسے سوقع نہيں و باكيا۔ اور انتحاره ما ه کے قیام کے بعد و مصرکے مبوڑ نے اور ایشیا کولو مین برعمبور کیا گیا۔ مصریں دو جاعتیں تنمیں اور بیروولو ک خلیفہ سے دو بیٹوں تزآرستعلٰی کی عامی تنمیں: مامرخرو

ادر من بن صبلح خود کو برے بیٹے نزار کا حامی شہور کر تھے تنے بیکن ال در بارسی یا ہوگئے مصری اور افراقی عام طور پر تعلی کو مانتے تھے، اور ابشاد اسے زار کو۔ اس کا خری **ِن كُونَا مُرْصِهُ وَادْرِسُنَ بِنَ إِصِّبِلِ بِهِي جَيْحِ مِنْ سِيْنِطُمُ رَبِّنِدِ \_ فِي هِمَ مَالَ شِيِّسِس** وطن الفي معد المراب قلع رفيضه كرابيا عما جوا لموط سي نام سيمننوو روز وكبه ربه بالحشيشين كأصدر مقام بن گيا جن كام ارات تعليبي كي ناريج يزي ببت ہے۔ ان کے بہت سے بہاڑی قلعے تھے امیکن تا مرشع الموط کے اتنی ا ر حس کاصلیبی اور ارکو یو وشی انجبل کے نام سے تذکر و ارت این ان شیوخ کے سیسنے کی آٹے بیشت اک محومت بہی کہا ں کا مِنْ مُعْلِنَّلَ نِهِ الموط ير فَبَصْنَهُ كُرِيًّا "اور آخرى شَعْ كُوقتْ لَرُو يا . حبب سليك نيرتي کی' تو به شام میں خبیل گیا' اور پور پ کے صلیبیو ل کو شامی شاخ ہی ہے، مالۃ عبي بم قديم نظام كي تدريجي منازل تعليم ي<u>ا نتي</u> الأستق نیمنے سمے لیے بالکل تیا ررہتے ہتھے ۔ اِنھیں نوگوں کو سلببی سے اوپر واعیو ل بڑے داعیو ل اور داعی الدعات کانظ سلسلد متفاد با برسے دیجینے والے کویہ بورا فرقہ ہی جلسانی اور فریب معلوم ہوتا مخاد فدائیوں کے جزایم بالعموم حیرت انگیز اور میر العقو ل حالات کے تحت ہونے سمنے بلند مدارج کے لوگوں کی مشہور بدعتوں نے اس خیال کو اور ہمی را سن کردیا اور ان کا عام فوف ایسے ماد تات سے اور بھی بڑھ گیا بمن سے یا کا ہر ہوتا تھا کہ ال کے جاسوس اور بعدر د برجگہ اور بیرت س ہیں

11%

اس طرح سے عبداللہ بن میمون سے جوتخریک رائج کی تھی اورجیں اور فلا اصل سقصد و و بنیایت ہی بند فلسفیا مذ فرہب قائم کر نا مقا او ارسفاور او فلا طویبوں نے بیش کیا سخا البکن جس کے مغنی رکھنے اور صرف خواص پر افلا ہو نیو لئے کہ و میں استخا البر فر قاشیمہ سے تعلق رکھتے تھے انجیب وغریب فرنے پر پر امو گئے ۔ قراسط میں تعفی اممول رکیا شکل احتیا رکر لئے برجور شے کا میں کہ سان کا احتیا رکر لئے برخور شے کا میں کہ سان کا انہمت کم ہوتی حلی تی کئی کئی کہ اس سان کسان سے محلول کا احتیا رک کے بیاک کی کھی کہ اس سان کی انہمت کم ہوتی حلی کی کیو کہ اس سان کی انہمت کم ہوتی حلی کی کیو کہ اس سان کی انہمت کم ہوتی حلی کی کیو کہ اس سان کی انہمت کم ہوتی حلی کی کیو کہ اس سان کی انہمت کم ہوتی حلی کی کیو کہ اس سان کی انہمت سے اس بند مرتبہ خواص کے بہاں ان سے اعلی ورجے کی عقلی ترتی خور میں ان کی اس سان کی انہمی جنوں سے کا م کیستے ہیں۔

اس خاص موضوع کے جبوڑ نے کئے پہلے آجس ہیں فلسفے کی ایک مخفی ندہب کی حیثیت سے اشاحت ہوئی ہے بہمیں مجلس اخون الصغا کا ضرور ڈکر کرنا چاہیے۔ ہم یہ تو نہیں جاننے کہ اس کا عبد اللہ بن میمون کے فرقے سے کیا تعلق متعام لیکن اننا خرورہے کہ بیم عصراور ان کے مقاصد 145

ایماں تھے۔ گر دلینی معلوم ہوتا ہے، کہتم نہ کچ تعلق طور سے البغرائوں کا یہی فیال سے کہ یہ ہراہ دری عبد اللہ تحرف کی اصلی تعلیم کی فایندہ سے۔ یہ چار درارہ یہ سماسی تعلیم کی فایندہ سے۔ یہ چار درارہ ارج یہ سنعسم تھی گراس کے نظمہ یات کی ابتائی اخرار ارج یہ مورکردیا اظہار آیا اصل تجریز میں داخل تھا 'یا ما لات نے انجمار پر مجبور کردیا اظہار آیا اصل تجریز میں عبد اللہ کے فریع کی بنیاد برائے کہ نشاہ اللہ کے برائیا تھا دائیس کردیتے کے اصل مقامد کی طرف و نہا جا ہے ہوتے ان کی طرف سے بیمورت کے اصل مقامد کی طرف سے بیمورت کے اصل مقامد کی طرف سے بیمورت کے اصل مقامد کی طرف سے بیمورت کے احداث کی اس مقامہ کی در اس کے اور اس کی اس مقامہ کی در اس کے اور اس کی اور اس کی اس مقامہ کی در اس کی اور اس کے اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی در اس کی اور اس کی در اس کی در

سیلید سے بہاں اسل می ہوں۔ رسائل اخوان الصفا کی تقدا دیا ہے جوفلسفہ اور محمدت کے بخرن العلوم کی صورت رکھنے ہیں 'جس کا چرشی صدی بجری ہے عربی والی والی دنیا کو علم مخا۔ یہ نئے نظریا ت بیش نہیں کرتے جکہ صرف اس موا دکو بیش کرتے ہیں جو اس وقت رائج مخارید میں ٹریسی کے خرص علی ہو چکے میں اس خیر مجبوعے سے بعض اجزا کو پر دفیسہ وسی ٹریسی کے خرص المعربی کا کس ایسے تبعرے سے ساتھ شائع کیا ہے اور سنگ اعیں اور ایک ایک ممکن و کا آس عالم کیں اور الحکم دکا زمس ر مالم صغیر سے ناموں سے اس مجبوعے کے خلاص شائع ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بخران کی تیاری میں روح روال ایک بن رفاعہ متنا اس کے ساتھ الوسلیان محمد النہ بی اور الحق الزمی اور ایم النواقی

ساع ہوئے۔ ایسا حدوم ہو ما ہے قداش کو این عاری ہیں دوج روان زید بن رفاط سخا اس کے ساتھ الوسلیان محدالبشی الوائش الزبنی فی الواقع المہر جانی اور الغونی شریک تھے گر اس سے رہتیجہ بنیں محلقا کہ بہی لاگ برامی کے بانی تھے۔

نظریات کی داخ ملا اس ملتی این، جو اسکندر فردوسی کے بہال باعظ جاتے

ہیں' اور جندیں فلا طینوس نے بختل کو پہنچایا ہے۔ اخوان الصفاسے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہر سم کے علم اور فکر انسان کے تام مقولات سے بالاہے۔ ۱۷۷ خدایی کی طرف سے عقل آیق ہے رہیمل دو جانی تنوکر ہے جس کے اندر شام اشیا ک صورتیں ہوتی ہیں بھل سے روح عام تکلتی ہے اور روح عام سے نا د نه اولیں ۔ جب یہ ماو 'ہ اولیں ابعاد قبول کڑنے کی صلاحیت عاصل کریتا ہے روح عام نہام ما دھے میں ساری ہوتی ہے اور خود اس کا قیام عقل سے اس کی تنویر ہو تے رہنے بر بنی موتا ہے۔ یہ روح عام تام چرول میں ساری مولا کے إوج دمجی ایک ہے۔ برانفراوی فے میں اس رائٹ کا ایک جزوم تاہے جواس کی قوت د توانا ن کا ماعث موتا ہے اِس جزوی روح کی عقلی استعداد کے مدارج مختلف ہوتے ہیں۔ روح اور ما دے کا اتحاد عادضی سے رحکمت ا در ایان سے روح اینے مادی سلاسل سے آزا و ہو جا لئے کے قریب آتی جاتی بادراس طع سے یا روح موج و یاعقل کے قریب آتی جاتی ہے . زندگی کا ليح مقصديدي كروح ماوس سع مخات ياك، تاكر يدروح اصلى مين جذب موكر خداست قريب تر موسك بيرتام بالين فارابي اور لو فلا تونيد كي تعليم كاعاده ہیں، ان پر شاید خنیف سالفوٹ کا رنگ ہے، اور انغیں فلاسف کے مقامے یں کم سطقی انداز میں اور کم وضاحت کے ساحتہ بیان کیا گیا ہے۔ عام ورراس ے الیے دصت الوجود کے رجان کا البار موالے رجواس رجان سے مظاب بي ويم في بعض مغرار مين مشايد و كيا مقائدا ومجيم معني مين مدا كهلا ما ب وانسان مي ادرا بالسي طور بكالساك أس كم معلى ذي وانا بها ورنان سكنان التاكرايس عيربي نواس مط سيختلف بعض يردوح انسان بتى ب يكنائ عام وتام اشیا مساری بے اس روح کی توریع من کاصدوراس هذا سے مونا ہے جب كاعلم بنيس بوسكال اس كاجب فارآني اوركنت كالجليم يسعقا بدكيا ما ماسي الوير إت واضع مولوات ہے کہ یہ اس موا در بہنی ہے رایکن یہ ان اوگو ل سے اعتواں میا جمول سے اس کو خرب بنادیا ہے اور یہ خرب قرآن کے دامخ الفید وتقلید

سے الک منقفع موبکی ہے۔ فارا بی کے یہاں یہ انقطاع شعوری نہیں ہے آگریہ اس کے بیاں ہجی ورحقیقت یہ بالکوس کے بیان اس کے متاخرین ہیں ہم رکھتے ہیں گر انقطاع بائل اورا ہوجا تاہے۔ بیکن اس کے متاخرین ہیں ہم مائے یہ تو مثابہتیں بہت گہری معلوم ہوں گی اور اس کی زیا: و تروج یہ ہے کرنفو ف سے مقابلہ کی اور اس کی زیا: و تروج یہ ہے کرنفو ف نے فطلو نی اصطلاحات لی ہیں۔ گر ورحقیقت ان میں ایک بنیا دی فرق ہے ارسائل اخوا ن الصفاکی دوسے ورحقیقت ان میں ایک بنیا دی فرق ہے ارسائل اخوا ن الصفاکی دوسے یہ ہوتا ہے کہ روح اروح کو او سے سخات ماصل ہو اور آخری تھی ہوتا ہے کہ روح اروح عام میں از سرفو بند بہو مائے۔ بیکن و واس بخات ماصل ہو اور آخری تھی ہوتا ہے کہ روح کی سخات مقتل ہے۔ لیکن تصوف دوسرے معنی کو عقل تو ت پر بہنی قرار ویے ہیں جس کے معنی یہ ہیں تروح کی سخات میں دو سیلے مینی اور مانی ہے اس کے ساسے سا سے سمجی دہی مقصد ہے رائیکن یہ و سیلے مینی میں دوح کی تو اس کے میں دوح کی تو اس کے میں میں موسل ہو کہ اور اس کے معنی اس مکست کے نہیں جو داخی تعلیم کے دریعے سے موسک ہوتی ہے۔ اور اس کے معنی اس مکست کے نہیں جو داخی تعلیم کے دریعے سے موسک ہوتی ہے۔ اور اس کے معنی اس مکست کے نہیں جو داخی تعلیم کے دریعے سے موسک ہوتی ہوتی۔

ا کبین ہمارا یہ کہنا تی بجانب ہوگا کہ کم انکم اشیا یں صوفیت فارابی اور انجان انحان انسان ہمارا ہی انہا ہوگا کہ کم انگم اشیا یں صدی سے بہلے بہر ہے انجان انسان کی فلسفیا رہ تعلیم کی دار شہر ہے۔ بانکل مٹ جاتی ہے بہر ہم کہ سکتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے ۔ اس کا ماحصل صوفیت میں باتی رہتا ہے ادر ہم کہ سکتے ہیں کہ اصل تبدیلی لفظ حکمت سے معنی میں دانع ہو فی کیو کہ اس سے معنی دانسے معنی دانسان وقط بات سے میں رہتے ہو عقلا اکتساب کے گئے ہول ملک میں میں ایسان میں مذاہے فوق العقل علم کے ہوجاتے ہیں۔ فالبا یہ یو نافی الائل الائل

عناصریرِ مندی اصافہ ہے۔ مغرب میں اخوان الصغاکے نظریات کو اسپنی فالسلم من محدالواتفائم المجربیلی الاندسی روفات سنت 19 میں سے رائج کیا اورزیادہ تواسی لیم کی بدولت فلاسفۂ اسپین عالم وجود میں آئے جن کا آخر کا رقرون دسکی کی لاطینی مدرسیت

بے موضوع کے اس فاص <u>صبے</u> سے آگے بڑھنے سے بیلے یہ تبادیا ضروری ہے کہ فارا بی کے بعد سے ہم لئے جن فرقول اور جاعتو ل کا وُرکیا ہے۔ بعنی عبد آتید بن میمون سے بناکر وہ فرقے سے انوا ان الصفا تک بسب اس باب میں شفق میں کو نکسنے کو کمہ از کم جہا ک پاک اس کے الہٰیاتی میاحث کافلق ہے برخفنی رکھا ما کے اوریہ اس کوسوائے خاص حاص آ دسیوں کے سی پرظاہر تعما بیف میں ظاہر ہوگی اور کسی حد تاک یہ تمام اسلان فکریس طاہر ہوتی ہے۔ ارسطا طالبسي اورنو فلا لوني فلسغول سمي عام وطالعيه سي ايشياس وفكاي سيحايرا فبتحدا لوعلى الحسيرين نهسد التدم سبنا لماب<del>ن محواج ) بر</del>وعام طرر ابن سینار کے نام سے م لاطینی می الوی سینا کتے وہے اس کی زندگی کا حال ہے کا كا باب حربيا أن كا والى مقا م بيكن بية كى بيدايش كے بعدو و بخاراكو لوط آیا جواس کے خاندان کا اصل وطن تخابہ بہیں پر ابن سینا کی تعلیہ المني بن لحيد التمييلي وعات مصريت أنه يحقي اور ت کہا جا تاہے کہ فاطمیہ کے عبد میں مصرعا کم سلام سے منقطع منیا۔ گر اس دعوے کا صبح میو ٹاشکل ہے کیزگیشوع کے اسلیلی تحریک اس ملی احیاء کے ساتھ وابستہ رہی ہے ہو فلننڈیونان کے عربی لباس میں نیاجنم کینے رہنی شار جب ڈہب اسٹیسلی مول کر گنے والوں کا ان پڑھ جا عنوں سے تعلق ہوتا تھا جیسے کہ قراسط سے

یا جب ارکا ل کی توجه سیاسی اغراض میں غرق ہوتی متی مبیسی که فاطمیه کے موت یں اس ز مانے میں بھی حب یہ حمائہ مصرسے بیلیے افرایقہ میں اپنی قرستہ کی تقمیر کرر سے ستھے مواس وقت مصورت منتقی مکیکن ناموا فق سے ناموا فق عالات میں ہمی واعی حکمت وفلسفہ کی اشاعت کو ایسے فرائض کا اہم جزو <u> سیمعتے تقے ۔ تقریباً اتنا ہی جتنا کہ فاطمی خلیفہ کے علوی خفر آل کی تبلی ان وا</u> ل تغليم جوابل سنت مح كسى ايك نفام برمني مونى تمثي جنمين الأمر أوعنيفا ور سے مان کے شعبی حریفوں نے قایم کیا سفا المہمشدے ۔ فقها نے ماان کے شعبی حریفوں نے قایم کیا سفا المہمشدے ا سلامی قضلیت کا اصل جزو رہی ہے ، اور اس طرح سے یہ قرون وکا گئے کیے پوریپ کیے فا نوِن مٰزہبی یا قا واُن کلیسا سے ماثل مقا۔ دو ہوں صورتوں یں اس نے وگوں کی تو جہ کو اس امر کی طرف منعلف کیا اکہ جسد معاشری کا نشو و نا ایک نفس انعین سے سطابق مونا چارہیے اور اس کا منیایت ہی تین ت تعلیمی اثر موا - ہم لوگ ج بحد ال سے بالکل مملف اصول کے ابت ہیں، اس میے مکن ہے کہ ہم اس اثر کی فدر وقیمت کے انداز سے میں کا ایک سے کام میں انکین یہ بات قابل خور ہے کہ جارے متفاصد کی نوعیت آوقی یا عالم عیبوی کے نقبا زیا د وستعین نصب العین ا بن کم حکمی قطعیت بهرت زیا د ه حقی جو تصب اسین په ایک اصلاحی طاقت سمنی اسلامی ما لاک به بن فقهایی ایسی توت تمی بوخ درسر حکومت سے او مام کا مقابلہ کرنے کی جرأت اور تی عنی، جو اگرچه جمیں کننے ہی تناک اور نا قص کیو ک نہ معلوم ہو ل ایشکن ان کی بنا پر فرا زوا پرتسیم کرنے پرجور ہوتا متنا ، کو د و ایک نظام کے تا ہے ہے راور اس نقام کی کوسے عدل والضاف کے مطابق حدو دلمقرر کرتی تھی ۔ پیسلوم کر نا ہمی خالی از دلمپیں نیمو گا کہ ابن مینا کے زانے پی تھونی

أبي

البيات كالموضوع الجني سنجيد ومطالع كح لانق نبين مجها حاتا متعار تحور ہے ہیء سے ایدا یک فلسفی جس کا نام یا تیلی متعابخا راسے *ٱلرا بن سَیْنا کا مهان موا* بنیسوف سے معنی کو فرمن میں رکھتے ہوئے **جار**یہ خبال بين برمها لن لازي طور ير بيكا ارسطا طالبسي مو گا اور غالبا ارسطا طالبسطام سے معلم کی مبشیت سے اپنی روزی کم اینے کی قابلیت رکھنا ہو گا۔ اس۔ ابن سینا سے منطق عصل کی اور اس کا ذہن ارسیطا طالبیسی تعلیمہ کی طرف ستوجہ یوا ' . س کی سی ناینے میں نوب کی طبع سے تعلیم دی جاتی متھی۔ اس کے لعداس نے افلیدس المجسلی اور نکات فلاسفہ کا سطالعہ کیا۔ اس سربعداس الع طب كا سلالد كياجس مي اس الغ اتنى ترقى كى كوطب كو اينا بيش بناليا. اس نے اتسلو کی ما جدالطبیعیات کا سطا مدکرنے کی کوششش کی لیکن خود کو اس مرسعنی سیمنے سے الکل ناقابل یا یا بیال کاس که اس سے اتفاقافادابی كرك ول من سے ايك كتاب خريدى آدراس كى ، وسےوہ اس صول كا ما حصل اورخلاصهمجد سکام جواب تک اس کی سمجه میں نہ آیا تھا۔اس بنیا دیرہم نَ سَنَ كُو وَرَا فِي كَاشَاكُرُ وَكُوسَكِينَةِ مِن - فَالْآلِي مِي كَي كُنَابِ سِي ورحقيقت ل کا زہن پخت موا اور اس کی ارشطو کے معبوم کی طرف رہری مولی فاربی صیح زین معنیٰ میں بعد کے تمام عربی فلاسفہ کا جدامجد ہے۔ ابن سینا آگرجہ بڑاآ دمی تھا ' لیکن نکشنے کے انہ اس کو فارا بی جیسا درجہ حاصل نہیں اور اپنے متافرین يرجى اس كو عاد ابى مبيها الرّ حاصل بنين يب الرجه عزا تي آس كو فارا بي كالميل ترار وتات اور انفيل ارسلو مے بڑے شارمین میں شار کر ماسی وِ قَاتِ اس واقعے پر زور دیا جاتا ہے اکد ابن سینا فلیفے کو وحی قراتی سے بالكل علمد وسمعتنا ہے۔ نيكن اس كايد خيال اپنا ہي نہيں ہے، فكر فار آبي كے بغد عِنْظَ بمی لوگ آئے ہیں ان سب کا عام رجمان یہی تھا۔ ہم صرف بہی رسکتے ١٠٢ أبل كر ابن سينا بهلا الهم معسف ي رجس اس رجان كا المبارمونا ب. وح بن منصور طبے ور بار میں اُسے اپنے طبی کمال کے دکھانے کا موقع لاا ادر و ، خرا سال کے ساما نی گورنز کا مُنظورنظر بن گیا۔ اس کے

سنب فانے میں اس سے الرسو کی بہت سی الیم کتا بو س کامطالو کیا جن سے اس تحیمعا مرین اب تاب دا تف مذیقے ، اور حب و و کتب فار جل گیا ا ان کتا بوں میں جونغلیمہ مذکور تنی اس کا بما ن کرینے وا لا اور شارح وہی ایک شخص ره گیا به معصر عربی و نیا کی اس سے متعلق بدرا ہے ہے ۔ گراس ا مرکی کو نُی شُمِا و ت اس کی موجو د ہ تخربرات سے نہیں کمتی کہ اسے اس سمے علاو و کسی ارسطاط الیسی مواو کا علم مختا عبس سے سریانی اورع فی صنفین مام طورير وا فغف مذ يتقع حب خاندان ساما نيدك حالات ابتر إو يست لو ا بن سینا خوارزم جلاگیا ، جهان سحیدادرعلات سائد ا مونی، کی عالما ندسر برستی ماصل علی کیکن یه امیرکسی حد تک محذوش زندگی بسرکرد با ستا کیونکه وه نزگ سلطان محمود غزانوی کا بیسایه عقا ، جواعبول الرسنت كاسحنت حامى اورمبندوستان كافاح تتقاءيه بإت كلابر حتى كه سلطاك كانفر ا مير کے علاقے پر بھی اور جس وقت بھی دہ اس پر قبضه کرنا جا ہتا تواس کا مقا بلہ کا عمن ہوتا ، خانمی اس لئے سٹ سے میں اس علاقے پر قبضہ کرسی لیا اس دور ان میں یہ امیراور اس کے قرب وجو ارکے ماکم جنتیں سلطا ان من جور اركما عما اسلطان كابيدا حرام كرت في محمود وفردكوملموان کا مرتی نبانا جا ہتا تھا اوراس نے آیئے در بار میں اہل علم کو دعولت وی یا صاف فور براو ل سمحوک اس سے اہل علم واین حراست س اس ا اور بيرا متياط ركمي بمركه و وايئذ وبمعي إلى سنت كي طدو و سے بنجا ور تذمول -اور حکم الذن کی طرح سے امیر کے یاس می سلطان کیا ایک خطرایا جس میں احداد الن ابلُ علم كو ابنے در بار میں آنے كى دفوت وى گئى جو خوارزم يس رہنے ۔ امیر کنے بیخطان یا نئے ممتاز ملما کو سنا یا بہواس سے مہما ن استفراور تخنیں کرتہ یا کہ تبیسا وہ مناسب محمیں ریں - رہا نوں میں سے تین کے طان <u>مس</u>ح و وسخا كا شهر « سن كروغوت نامے كو قبول كرليا اليكن دو یعنی ابن سینا اورسیتی اس کی برأت نه کرستے اس سے و و خفیہ قوریر مجاگ تكلے رواستے بي سي صحوا مي ريت كے لوفان مي ميسس كيا اور ضائع بوكيا

ابن سیننا یے عوبی و فارسی میں بہت سی کتا بیں تصنیف کیں اور ان میں سے بعض اب ناس موجو دہیں ۔اس کی تصنیفات میں سے ایک انا ب شفاہے ۔ یہ طبیعیات کا ابعد انطبیعیات اور ریاضیات کا ایک مخزن ہے جس کی انتظار و جلدیں ہیں ۔ اس کے علاوہ اس لئے شطق اور فلسفے پر مجی ایک کتاب کمی ہے اور طبی نصبانیف بھی جن پرزیادہ تراس کی تہرت

دار ومدارہے . ان میں سب سے مشہور شفا کا خلائصۃ نجات 'اور طُب ں فالون ہے جس میں وہ مالینوس اور تقراط کی تعلیم کو بیا ن کرتا ہے رربعد کے طبی صنعین کی نضانیف سے تشریحی موا و بھی درج کرناہے ۔ لنان رود میں کرالمادی سر اعتراز ترس نزاد در اداد در سرح خانوان

سے پہلے وہی میں مب کی شہور کتاب تھی۔ مجلّہ اس میں سب سے بڑا فقص اس کی نمایت ہی بیجیدہ ترتیب ہی ہے۔ یہ کتاب ملی ونیا میں سب سے ستند ما فی گئی اور جرآز کو سائن کر نمونا کے لاطینی میں ترحمہ کر لیسے کے

ہ، سے یہ کئی صدی بکت مغربی توریب میں عربی مدرسہ طب کی سب سے بڑی ایند ہ رہی اور موسف بیمیراور او مین کی جامعات میں سف المد عیسوی کمپ ایند ہ رہی نے میر

ے اپنی جلہ تو ہر فرار رکھا۔ ابن سینامنطق پراس طع ہے بحث کر ناہے کہ دس کا قامدہ ایمانی

سلبی رہ جانا ہے۔ اس سے نرویک نطق کی فاہت ہو ہے کو انسان کو ایک معیاری اصول حاسل ہو جا سے مب کی بابندی سے و واستدلال کے اندر خطا سے محفوظ رہ سے داخیارات مغیرہ) اس کی کتاب اس وضوح پر نوحصول اس تعیم ہے جوار سلوکے عربی قالان یا ضالطے سے مطابق ہے ، اور اس کا نام وسائل کی انکرہ واطبیعیات عربی قالان یا ضالطے سے مطابق ہے ، اور اس کا نام وسائل کی انکرہ واطبیعیات

یے ۔ اس میں ایسا خوجی مخطابت اور شعر تینوں داخل ہیں ۔ و و خاص مخوی بمنطقي مفهوم يرغرمعمولي توجركر فاجهام جوحرتي ميں يوناني شكال ے مُلف وں شلاوا فی میں ساریکیہ کواس شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے ک ب نہیں ہیں لیکن عربی اس کو اس طبع سے علیا مرکز تی ہے کہ اُلکام ے میم استدلال کی اصل مبنیا دیے <sup>ہ</sup>ا در اس پر و کی تمام ضروری من بوصیات کا جا ان ہونا ضروری ہے اور اس طح سے ، پیمض ابیا ن سے ملحد و ہوتی ہے جس میں صر**ف خاص**ہ اورا عراض کو مطرح سے بیان کردیے کی خرورت موتی ہے کہ شے کومیم طربہ یا أ ماتے تحلی اور نفز وی سے سوٹ کرتے ہوئے وہ بدخیال کا مرکز ناہے ' الرکل صرصنه وہن ایشان میں ہونا ہے میبنی مبنس کا مجروبقیورنشا ہوگے ونبن میں اس ونت قایم مروانا ہے محب و ه آفرا و کا مقا بلد کرانا ہے ماور ال كے نقاط ستا بہت كي طرف متوج ہوتا ہے اليكن يدمجر د تفور صرف ا کا فرہنی تصور کی حیثیت سے اپنا وجود ر کمنتاہے اور خارج میل س کو تن حقیقت نہیں ہوتی کی جز ن سے صرف اس طرح سے مقدم ہوتا ہے ، م تضور خالق مے ذہمن میں شرد کے منت سے بہلے موجو وسٹھارجر طرح شے بنا تی ہوتی ہے تر اس کا نضور کا ریجر کیے کو ہن میں کام کے انجام میلے ہو تا ہے۔ عام نفسور کا ما دے میں محقق مو تا ہے ا بہ صرف ذہنی نجر مدکی حیثیت سے موجو دہوتا ہے۔ مام تقعور کے ما میں تفق پذیر ہوئے کے بعد عقل کے لیے میمن ہے کہ و منی بحرید فائم کرے اور اسے دو سرے افراد کے بعامت مقا بھے کے معیار کی میتیت سے استعال کرے مبنی کا تعلق صرف بالم فکرسے ہے اور اس قسم کے مجرد تصورات غارجي وجو دينس ركمت الرم انتسين نغق مي حيق في حيثت سُ

ر وح پرممبو ورُقوا کی میشیت سے بجٹ کی ما تی ہے جومبھم بڑگل کرتے ہم کِ مُفَلِیت جوجوا نی یا نباتی احمام میں ہوتی ہے میا آؤاس مس **ے محدہ و ہوتی ہے (سخات صفحہ س**اتھ)۔ روح حیوا نی ہیں قوا اے نباتی مجی ہوتے ہں الیکن ان پر دوسری قولا ل کا اصافرہ ا ہے وح انسانی میں بنا تی آور حیوانی قوائے علاو ٗ و اور قو اسمی ہو تے ہیں اور ـ روح میں جو قوتیں موجو و موتی ہیں ا ن کو دو ع وائے اوراکی اور قوا کے علی توائے تے ہیں ' اور کیچہ داخلی ۔ ان میں سے خیار جی قواجسم ہیں،جس کے اندر روح رہتی ہے،اور یہ آٹھ حواس ہیر ب حرارت وبرو د ت۷ اوراک خشکی و ں مزاحمت جوسختی اور زمی سے طاہر ہوتا ہےاور**کھرور**ے بن ئے ین کا ادراک ان حواس کے وزیعے سے خارجی شے ن محاکات ہوتی ہے اور آک کی جار د اخلی قریس ویں ريستى ہے، يا ان او صاف كو با ہم ستى كريتى ہے،جو ديھنے پرمرلوط نہيں علوم ہوتے بر فرت بحرید ہے، جو مام تعدورات کے قایم کرنے میں استفال موتی ہے ( مر) جس کے ذریعے سے چندمراو طائفورات سے ایک مام نتجرا خدیما جاتا

ہوں جب ہم چیدہ اور کہت سیدہ کا است کے عنوان کے تحت ابن سینا ان قو قول برسجت کرتا ہے کہ و فطرت میں مثالہ ہے کہ عنوان کے تحت ابن سینا ان قو قول برسجت کرتا ہے کہ و فطرت میں مثالہ ہے جو انسان کے نفس کا طقہ سے مضوص ہے۔ یہ قوش ہیں تعسی ماص فوت میں بعض قوش میں مثلاً وزن اس جسم کا لازمی جزمو تی ہیں معبس کے اندر یہ لی گیا جاتی ہیں بعض تو تیں بعض تو تیں بعض ہوتی ہیں۔ نیز بعض ہیں۔ یہ تی ہیں ایس بوتی ہیں ہوتی ہیں۔ نیز بعض تو تیں ایس موتی ہیں۔ نیز بعض ہوتی ہیں۔ کوئی قوت لا تعنای کی احرام ساوی کی غرصتا کا روح میں ہوتی ہیں۔ کوئی قوت لا تعنای کوئی ہیں۔ کوئی قوت لا تعنای کی در مجسے کی در مراس کی کی خرصتا کا در حرام ساوی کی در حرام ساوی کی خرصتا کی خرصتا کا در حرام ساوی کی در حرام ساوی کی در حرام ساوی کی خرصتا کی خرصتا کی خرصتا کا در حرام ساوی کی خرصتا کا در حرام ساوی کی خرصتا کی خرصتا کی در حرام ساوی کی خرصتا کی در حرام ساوی کی خرصتا کی خرصتا کی خرصتا کی در حرام ساوی کی خرصتا کی خرصتا کی در حرام ساوی کی خرصتا کی در حرام ساوی کی خرصتا کی خرصتا کی در حرام ساوی کی در حرا

و میں ایسی ہوئی ہیں ہو براہ واران میں محاربی سویں سے بیربر معت بیران ہوں ہیں جیسی کہ اجرام ساوی کی غرفتال اواح میں ہوتی ہیں۔ کوئی قوت الا تماہی نہیں ہوتی مور یہ محمد برطوسکتی ہے اور اس سے جمیشہ ایک محدو ذیتے بیدا ہوتا ہے۔

و است کو دراصل حرکت پرمبنی مجھا جا آہے۔ اگرچہ خو یہ جہا اس کس کہ را کے سے تصور کا تعلق ہے اور کت کی صورت نہیں ہے۔ اس کی پیایش اور ام

ساوی کی مرکات سے موتی ہے اور اسمنی کی مرکات سے اس کا علم موتا ہے۔
الکشدی کی تعلید میں سکان کی تعربیہ اس طرح سے کی جاتی ہے اکہ یہ و وحد ہے
جا ل پر سلاو ن خار ف سے سس کرتا ہے ۔ خلاص ف نام ہی نام ہے الکموئی ا ورخلیقت یو نامکن ہے۔ ہرقسم کے سکان کو بڑھا یا گھٹا یا اور اجزا اس تعیم کیا جاسکتا ہے اور اس نیے اس میں سی الیبی شے کا ہونا لازمی ہے ، جوٹر صف وفیرہ کی قامیت رکھتی ہے۔

مرف فعاہی واحب الوجود ہے اور اس لیے وہی سب سے برطی
حقیقت ہے۔ مکان وزیان وغیرہ وجود حقیقی ہے متعلق ہوتے ہیں اور ان
کے اندر حس قسم کا لزوم ہمی پایا جاتا ہے ، وہ حدا کی ذات سے ہائو ذہوتا ہے
ططیعی میں جن اشیا کا سطالعہ کیا جاتا ہے ، وہ حدف وجود مکن ہوتی ہیں جمکن
ہے کہ حقیقی وجود بنے یا نہ ہنے۔ از ل سے حرف خدا ہی کا وجود لازمی ہے
حقائق صرف اس حقیقت ہے ، حرف وہی مطلقاً حقیقی ہے ، اور باتی تشام
حقائق صرف اس حداکہ حقیقی ہوتی ہیں مجب حد کک کرید خدا سے انو دہوتی
ہیں، خدا سے حقل فعال کا صدور ہوتا ہے اور اس سے اس عقل کا جوائسان کے
نفس نا طقہ اور باتی محلوقات کے نفوس کو ممیز کرتی ہے ۔ ہرانسان کو یقول علا
کی جاتی ہے ، اور ایک خاص مدت کے بعد یہ اپنے مبدا یعنی عقل فعال کی جانب
ہوے ماتی ہے ، جس جسم سے دوح مرابو طرح تی ہے ، سرانس سے علمہ وہ اسس کی
رفیل میاتی ہے ، حس جسم سے دوح مرابو طرح تی ہے ، سرانس سے علمہ وہ اسس کی

عالم وجود میں آتی ہے۔ ابن سینا مشرق کے بڑے فلاسفہ میں سے آخری ہے۔ وو وجول نے اس کر ایشیا کی اسلامی مالک میں فلیسفے کا خائم کرویا ہے۔ اول قویشی ماہموں سے مہرت ہی زیا وہ وابستہ ہوگیا تھا اور اس لینے رائنج العقید واپنی ایل سنت والجاعت

المیکن اس بقائے دوام کے معنی ملحدہ وجود شے نہیں ہیں بکا اسدا کے اندر جنب جوجا نے سے ہیں عقل ہی سے کائنات بھی تکل ہے الیکن قفل انسان کی طرح سے اس کا براہ راست اصدار نہیں ہوتا المبکہ یہ تدریجی اصدار است کے واسلے سے ٤Į

سام ا

کٹرسنی تنتے اور ہر یہی شے سے نغرت کرکتے تنتے حس کا تعلق شعول سے ہو<sup>ک</sup>ا جوعقلیت کی مبانب مائل مو. اس سب کے با دجودا س لنے ایشیا کےاسلامی مالک میں دوجہتوں میں اپنے ستقل انزات مچوٹر سے ہیں کادل راسخ العقیدہ مرسعت ماملے کلامہ ہراور وہ سریہ سنقعد ف بریہ

مدرست یا علم کلام پر آور دو تر سے تقوف پر۔

یہ ہم بیلے ہی بیا ن کر کیے ہیں برکستم بن محدالوالقاسم المحرالی اندلسی

رمنو فی ۵ و ۱ ، ۱ برجری رج جیسا کہ اس کے نام سے خلامر سیسے منسی ڈرڈکا

باشدہ منفا) افران الصفائی تعلیم کو اسپین لا یا اور اس طبع سے اس نے

اس فلنے سے دلیجی پیدا کی مجب کا مشرق میں مطالعہ کیا جاتا تھا کچھ

مرصے کا کوئی اہم پنجہ رونا نہیں ہوا اس کے بعد شاند از الله فی مصنف اور

مرصے کا کوئی اہم پنجہ رونا نہیں ہوا اس کے بعد شاند از الله فی مصنف اور

اساتذہ میدا ہوئے او کچھ تو افران الصفا اور کھی ہیودی طلباسے شاز سنے۔



مرا موتا ہے سایک مدتک یو نانی اٹرات کا نیتبہ متعا۔ اور اس کا ابن سینا کے زائے

کے فلاسفہ اوراوراس کے متاخرین بر بے حداثر ہوا ہے لفظ صوفی صوف یعنی اون سب ما فر ذہبے اوراس کے متاخرین بر بے حداثر ہوا ہے لفظ صوفی عنی اول سے ما فر ذہبے اس کے دہیں اس طبخ سے اس کے دہیں اس طبخ سے اس کے دہیں اس طبخ سے اس مقارکہ تاہیں سے اس ور مقدم کے عیش وعشرت یا نمایش سے اس معرفزار میں معززیوں کی عیش وعشرت یا نمایش سے استال میں اس ما ور بر معززیوں کی ملی واقع سے سر معرفزار میں متنا ا

بچاہے۔ یا مرکہ آس تغط کے ہی معنی ہیں' المی واقعے سے بھی نابت ہوتا ہے کہ ایر انی صوفی کے معنی میں بیٹینید ہوش کا لفظ استعال کرتا ہے بھوراس کے معنی بھی ادنی لباس پہنے ہوئے شخص کے ہیں۔ ایک عام خللی کی سنا پر ء ہم صنغہ صوفت برنحث کرتے موئے اس لفظ کو لفظ صفائے ہوؤ و قرار

ع نی مصنفیں صوفت بر بحث کرتے ہوئے اس بغط کو تفا صفاک افوذ قرار دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو باکبا زکے حال کردیتے ہیں اس سے

جمي زيا و وغللي پيه هے كەلبىض مغر بى ھىنىفىن ايسے يونا نى لغظ۔ ماہر) کا ترجمہ قرار ویتے ہیں۔ زور درامسل عیش دعشر ت ھے کنار کمٹنی ا دربیاس میں عمداً ساوگی اختیار کرنے پر و ماحب تا ہے۔ اور بولوک عیش و عشرت شے بچیے اور لباس میں تمب دا سا دگی اختسا رکر لتے ہیں 'انھی ہے اس تغظ کا الحسلاق ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو رہیائید، یامرتانست کی ایک یہ بات میں ہے اور وور کرے اعتبار سے خط ہے اور اُس کا مدارلفظ مرافیت تے معنی یہ ہے جس طرح سے بدلغظ عیسا ٹیول کی ایج رہبا نیت میں متعلل ہوتا ہے ایا سعدو مندی فرامب کے پرستاریا بعدے صوفی می اس کو استعال كرتے ہيں، و إلى اس سے يہ فاہر اللہ اللہ اللہ الله فارند كى كى معمولی لیذ من آورخصوصًا از دواج سے عُن أُتریز مرا ، ہے ادرانخیس ابسی شے سمجھا جاتا ہے، جدروح کو الجمعاتی ہیں، اور اس کی رو مانی ترقی کورکتی ہے ۔ اس معنی میں مرتاضیت یا رہا نیت رون اسلامی کے خلاف ہے ا اورسلا اول مي يرصرف خارجي معلوم جوتى بيس اليكن اس اصطلع كومجا بداند بإبندى اورسا دگی کے لیے مجی استعال کیا جاسکتا ہے اگرچ شایداس معنی میں اس کا استعال بہت زیا و ہمجھے نہ ہو بھیں نئے ہو جب برشم کے میں دعشت اور بمو و و خالیش سے گریز کیا جاتا ہے اور عمداً ساوہ شکہ رندز ندگی اختیا ۔ کی جاتی ہے۔ اس دوسرے معنی میں مرتاضیت پرا نے مومن کا استیازی نشان ہے جواموی بنو نئے کے وینا وار عربوں سے بانکل مدامحا اوراس روش کی بمیشه تحسین کی ماتی متی مورخ بمیشفیلفائے اربعه صحابه کی پرمزگاری اور پاکہا نہ ی کے رامب اللسان نظراتے ہیں، اور یہ سمیتے ہیں کہس طن سے وہ دنیا وی میش وعشرت سے پر میز کرتے تھے انداس کیے کہ وہ عزیب اورسفلس تقع الكداس ليه كروه توكواين رهايا كع برابر ركمنا ما يست یتے ، اور نبی کریم ملی التُدعلیہ وَسلم اور سابقون الاداون کی سنت اور اسو ُ وحسنه

کو با تی رکھنا چاہتے تھے اور ا حادیث محید میں اکثر ہمیں ابتدا نی سلمانول کے سادہ طرز زندگی کا حال ملاہے۔ بالکل ابتدائی سے اس سے وہ فرق کا یا ہجا سلما ن کی احتیازی طلامت معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے وہ فرق کا یال ہوجا سے ، جو اس کے ادرا مولول کے دنیا وار تبعین کے ماہین ہے۔ اور اس کی مرائی کی مثالیں موجو دہ دنا الے کے مقدس سلمانوں میں متی ہیں۔ ہرتہ مے لوگ صوفی مثالیں موجو دہ دنا النے کے مقدس سلمانوں میں متی ہیں۔ ہرتہ می لوگ کی برزگاری کی ذیر کی کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ اس صنبط نفس سے خود کو حتیا نی خواہشات سے جدا کر لینا جا ہے کہ وہ اس صنبط نفس سے خود کو حتیا نی خواہشات سے جدا کر لینا جا ہے ہیں ہمیونکہ وراصل اس کی غرض محفی نبی صلی اللہ علی میں بعد کا تصور بیدا کر لینے کے ہیں ہمیونکہ وراصل اس کی غرض محفی نبی سے میں اللہ اللہ کے کہ بعد کی اختیا رکر لیے سے ایک قطعی ابتدا نی سلمانوں کی بہ تکلف سادہ و زندگی اختیا رکر لیے سے ایک قطعی مرتا منی محرک معنو ہرکر لئے گئیں اور اس میں شاک نہیں سے مرتا خید الین نہ ہمیانی سے مرتا خید کے زمانوں میں ظاطمعنی مجمعے گئے کا ور اس سے مرتا خید الین ہمیانی سے مرتا خید کے زمانوں میں ظاطمعنی مجمعے گئے کا ور اس سے مرتا خید کے زمانوں میں خلطمعنی مجمعے گئے کا ور اس سے مرتا خید کے زمانوں میں خلطمعنی مجمعے گئے کا ور اس سے مرتا خید کے زمانوں میں خلطمعنی مجمعے گئے کا ور اس سے مرتا خید کے زمانوں میں خلطم میں جمعے گئے کا ور اس سے مرتا خیست کے جھیلئے میں مدو بلی۔

القشيري (حب سے برا تو آن اپنی تاریخ ادبیات ایران میصغه ۱۹۷ اور طوحه ۱۹ دبیات ایران میصغه ۱۹۷ اور طوحه ۱۹۸ د کرکر لئے کے بعد اینے را کے کے زاید ول اور پر بیزگاروں کا ذکر کر اپنے جوبعد کے زاید ول اور پر بیزگاروں کا ذکر کر اپنے جوبعد کے زاید ول اور پر بیزگاروں کا ذکر کر اپنے جوبعد کے زاید وار اخریں صوفیا کا ذکر کر تاہے ، جواس کے میں بعد کے زالے نے کوبرگزیدہ افرادیں کم میں نوال کا ذکر کر تاہے ، جواس کے میں بعد کے زالے نوب کو بے پروائیوں کی ہلاکتوں ہے بی کا وائی است وابستا ہیں اور جوائیوں کی ہلاکتوں ہے بی کا وائی است میں اور بیت سے اور میں میں اس کے موفی ایر وی سنت کے یا بند متے اور جوش وحش کے کوبر حت سمجھتے تھے اور میتر میں اس کے موفیا ہیروی سنت کے یا بند متے اور جوش درجوش نر کھنے میں آئے ہے۔ بر فلا ف اس کے موفیا ہیروی سنت کا اس قدر جوش نر رکھنے میں آئے ہے۔ بر فلا ف اس کے موفیا ہیروی سنت کا اس قدر جوش نر درجوش نر درکھنے میں آئے۔ بر فلا ف اس کے موفیا ہیروی سنت کا اس قدر جوش نر درجوش نر درکھنے

ننے کلکنا تبسانی سے اس کیے *پربزرتے تھے کہ دیس*انی مجمنیں ہی جورد حانی تن کو روكتي، من اوراس بير يسيمني مي من مناب كي جانشين نبير كبلاك جانشية ، بكريرايي عورات الماء ہے مثاثر سے جن کا اوائل اسلام میں علم مک مذمحقا یسکن سطی فررینتائج بہت مثا سے عظم اور اس کی وجہ سے دولؤں میں ایک رابط قایم اور ا تبدا نی برمیزگار و ل اور زا بد و ل سے بعد کے مرتا صول کا تعلق کا م کرنے کے وسٹور تو مدو مل ۔ اپنی قدیم ترین صورت میں سمی اسلام۔ خوف سے ہست زیا وہ کا م لیا تھا تا اور یہ مدا کے قہریر اس قدار مبنی نہ تھا جس قدر کہ ہذا کے مدل اور انسان کے اس شوربر کروہ گنا و گاراور حتیر ہے اور عالم کی زندگی آئی اور گریزا ہے۔ یوم قیانیت اور گنا ہ کار کے خطرات پرسندت کے ساتھ زور ویا گیا ہے۔ اور پہتعلیم ایسی ہے ، جسے نہایت ہی مہولی پڑھنے والا بھی محسوس کرسکتا ہے۔ نیکن یہ تمام ہاتیں عرب ۔ مزاج کیے سوافق نہ تھیں اگر جہ شاہری میں اس کا کہتے ہون می جانب کے مزاج کیے اس علیم کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کرزید دوع کے معنی میں ترامیت کے مو گئے اُ یا شاید ہمیں یہ کہنا کیا ہیے کہ ذمیب میں ایک قسم کا تعشف

مِنا تی جوابران میں موفیت کے اہم ہیں جس تبارتے ہیں کہ صوفی کا نام سب سے بہلے کو نے کے حرب ابو اشم راستمال کیا گیا ہ جس سے ابنی زندگی کا بہتر سے ابنی زندگی کا بہتر سے ابنی زندگی کا اسلامی ماہد ول کا آن اسلامی ماہد ول کا آن اسلامی ماہد ول کا آن اسلامی کی سادہ زندگی کا اتباع کر لئے سے اورکناہ ا ت اور دنیا وی زندگی کے مارمنی بونے کی قرآن تعلیم سے بھرمتا رہے اهما اسی قسم کے مابد و زا ہرجنیں بعد کے مو ق معنفین مونی کہنے کتے می این بر جمیم معنی میں ایسے مابد و زاہر ہیں، جوان کے بیٹیر و کیے جاسکتے ہیں دورری مدی میں ظاہر ہوتے ہیں الرائیم بن ادیم استونی سٹالینم واکو د لمائی استونی سٹالیم واکو د لمائی اور استونی ستامیم اور استونی ستامیم اور ووسرے لوگ ہیں ، جن میں مرد اور حور تیں دولؤں داخل ہیں۔ ان میں رفتہ وفتہ

ب ب المیات کے مباوی پیدا ہوئے اوران کے لفوظ تا وران کے اوران کے مفوظ تا وران کے سوائی حیات اوران کے مفوظ تا وران کے سوائی حیات اورکر واراور مہا ہد ول اور ریاضتوں کے تذکرے عالم دحو دیں آگئے۔ اس موا و میں سے سب سے اہم معروف کرنی کی تعلیم ہے جو تحلیلی صورت میں موج دہے ، اور جس سے ہم صوفیت کی تاریخ کا اختباس کرسکتے ہیں ۔ ان کے نزویک نقعوف یا صوفیت میں التی کا فہم ہے، جو نتا پد خیف سے تغیر کے مداخ جعد کی صوفیت کی تعلیم کا مرکز بن جائی ہے۔
کے مداخ جعد کی صوفیت کی تعلیم کا مرکز بن جائی ہے۔
کے مداخ ہو بی اس و و نا خیال کرتا ہے ، جو اسلام سے پہلے کے عیسا کی افرات کا کہو تھا می حرب واقف ہے، کیونکہ وہو تا میال کرتا ہے ، جو اسلام سے پہلے کے عیسا کی افرات کا کہونکہ کی دوران کی میں کہونکہ کے میسائی افرات کی میں کہونکہ کی دوران کی میں کہونکہ کے میسائی افرات کے دوران کی میں کہونکہ کی دوران کی میں کہونکہ کے میسائی افران کی کرنے کہونکہ کی دوران کی دوران کی میں کی دوران کی

میدائیوں کی لخانظا ہیں صوائے شام اور صوائے سینایں عام تعیں اور اس کے متعلق ہارسے پاس عیسا نی مصنفین مثلاً نیکوس کی ہمی شہا دیت موجو دہے۔ اور اسلام سے پہلے کے شعراکی ہمی بے نائج امرو انقیس کتا ہے کہ۔

ملائے دوست بملی کو دیکہ میمکی اور اس طبع سے گزر کئی جس طبع سے سنون کی چوٹی پر سے دو ہاستہ چک کتے۔

ای کی پون رہے ہو ہو گاتھ پاک ہے۔ کیا اس کی روشنی مل ہو ن یا یہ کسی راہب کا چراغ سمتی ہو بٹی ہو نئ بتی پر روُ ال رہا ہمتا''

رامب کی زندگی خود عرب میں ہمی شہور تھی اور روا میت سے معلوم موتا ہے اکہ محد صلی اللہ علیہ وسلم برنجی پہلے پہل دھی اسی وقت نازل مولی ا حب وہ غار حدایں گوشہ نشین تھے اور عزلت کی زندگی *بسر کرتے تھے اور عز*لت کی زندگی *بسر کرتے تھے اور کھی* مجھی گھرواپس آتے تھے اور اپنے ساتھ کھا نا غار کی طرف لے جاتے تھے دیکے معمومت میں میں مرحقہ تاریب ساتھ کھیا نا غار کی طرف کے جاتے تھے

اسلام محکے زیا و میسا ئی خانقا بہت کی شال سے متاثر شطے۔اب ورہ خوا ہ برا و رأست متاثر ہو سے ہوں امیرصلی اللہ طبیہ وسلیم کی ردایتی کوشنشینی کے واسلے سے لیکن اورن اورکی مقداد مست دنیاو و نیقیں اور مسلمہ در وال ک

واسلے سے دلیکن ان زیاد کی تقداد بہت زیادہ و نقلی اور پیسلد فورپر قرآن کے حکم از دورج سے تفافل برتتے ہتنے (قراس ، ۴۲٬۲۴)۔

ا بندا نی مرتاِ ضیت میں برمبزگا را مذخا موشی اور دولت و تعیش سے زا پر اینر گریزا ورزند کی تی ساو گی نی خصوصیت یا نی حاتی ہے ند که اختیاری آفلام ورنفیر کشی کی راس زندگی می کمی و نیاسے کنا روکشی امنیار کر لی عاتی ہے درستقل راہماً نہ زند گی ہے اختیار کرنے کی مثنا ذہبی متال کمتی ہے۔اس ایس شال ابوالعباس سبطی کی جے استونی سیمامی ایملیفتہ کارون الرشیا کا بیّا سمّهٔ الله حس لنے جاہ دولیت کو مراقبہ اور عرات کی زندگی کی خاطرترک کر دیا تھا-سری صدی بجری سے آخری حصے میں سہیں نئی صوفیت کی علامات ملتی ہ*یں ہو ایسے مذہبی نصب العلیول سے حالم وج* ومیں <sup>ہم</sup>نی عمّی جوان سے نحتلف ستنے من کا اوائل اسلام میں غلبہ ستمام اور جس نے ال تعدب العینول سے رہنی ایک علمحدہ البیات پیدا کرلی جے ایک عرص کا راسخ العقیدہ اور سن رسلين ياكيا مراضيف اب مي يان ما قي دريكن اكب طرف ويد فلاس اوارتفس کشی کی زندگی کے عداً افتیا رکرنے کی زیا وہ متعین صورت اختیار اعما ارستی ہے اور دوسری طرف اسے ایک ٹالوی ورجہ متاہے اکیونکہ مرامیت لاصدیٰ کی زندگی کی ابتدانی منه ل قرار دیا جاتا ہے، اور جیے اصطلامًا سفر کہا ما ؟ ہے ۔ فقر کو ابتدا ن زیانے کے سلما اوٰل میں اس کیے احترام کی نفر سے ورجها میاتا سفا اگراس سے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوران کے معالبہ کی شکر آرنہ ز نُدگی کی تقلید کا موقع ملیّا مخا موار په آمولوں کی ونیا داری کے خلا ہے ایک نفل اختاج متعا رحمراب اس نے مجا ہدھے کا ایک معورت ہو نے کی کیٹیت سے زیا وہ اہمیت ماصل کرلی۔ یہ تبدیلی واکو و طانی کے بیال ملعی طوریر نا يال تب مغوَّل لئے اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَا لَكُوا لَكِ مِيَّا لَيُ الْكُ المِنْكُ عِبر سے وہ بینے کا کام لیتے شعے اور ایک اِن کے شکرے کا مدود کردکھا سمار بدر كي صوفيت مي فقر دا فلاس اورجمي زيا د و انميت افتيا ركر ليت ايس فقیر اور در ویش صوفی سے مرا و ف بن جاتے ہیں الیکن صوفیا کی مخلیم یں نہیں ا فلاس کے معنی معنی رفت و مکیت کے مدم ،ی سے نہیں ہیں، ملکہ اس التمریم منی تام دنیا دی چیزو آسے مدم دلچین، دنیا دی مقبوضات میں برقسم کی خرکت

سے ترک کر دینے اور صرف مذاہی کوخوا مش کا مقصود بنا لینے سے ہیں اِسطح سے نغس کئی کے معنی روح حیوانی سے برے حصے لینی نفس سے تابع کر لینے کے ہیں جو حرص و ہوا کا مرکز ہے اور میعرروح کو یا دی دلچیلیو ل سے الگ کرکے این ذات اور و نیاسے فنا جوکر ، مذا سے لیے زندگی تبسر کرنے کی تمبید کے اِس مديد صوفيت بب جواليات سے بيدا بون اس كا مركز كيا مقابلات يه مركز لو ظَلَ قُونَى تَمَا كَهُ جِيساكُ وْاكْتُرْنْكُسُنّ ( ديوا تَنْمُس طبريزٌ كَ مُتَخْبِنُكُمو نَطبوهُم کیمبرج شرف شام اورصو فیا ہے اسلام مطبوع لندن سِنَافِک کُر) اور بروفیسرلان لبو**مەلندن س<sup>س و</sup>ل**ه باب ۱۳۰ میں ، ٹاست کیا ہے اور یہ اس افر کا جزو ہے ، جو اسلام میں بنوفیاس کے زا لئے میں بیدا موا بیکن مس طرح سے فلسغه اور دوسرے ثقافتی انتقالات میں ہوا کہتے، ر است یونانی اثر سے بیلے ایک بالواسطه اثر شام اور ایر ال کے ذریعے سے دیکانما ای طح نو فلاطونی البیات مین بمتی جوار میونکه نو ظلاط تی انزات اسلام سے بہلے نٹامیوں اور آیرانیوں پر بڑھکے تتے۔ بعد کے راست اثر کے سلسلے میں س سے پیش ہیں ام نہا والنیا ت ارتسلوہے ہو بلامبا اند نو فلا لونیت کی سب سے متاز اورسب سے کثر الا شاعث کتاب ہے۔ یہ مبیاکہ ہم پہلے بان کے ہیں فلاطینوس کی کتاب اپنیڈس کے آخری تین مصول کا مختفر ہو ہے۔ سر فلا طینوس کا تصوف خرمی نہیں بکر فلسفیا نہدے الیکن اس کا الما اُ راسی طرح سے بہت آسا نی کے ساتھ کی ماسکتی ہے رجس طرح سے جنگ مِمومی کل و فلاط نیت جبیلی تس، بت پرستان حراک اور اس قسم کے لوگوگ کے ہاستوں میں الہا تی نفام بن ماتہ ہے۔ صوفیا اس تھے اطلا ق بیال تھے ۔ ا ن کے برخلا ف فلاسفہ لنے خو و کو ،س کے فلسفی پہلو کی مذکک محدود ركمه المقاريه مي اللب معلوم مو تاب كرتقريبًا السي زم بن مي اسلام ير ڈ آئی اونا نئسس کا ذہب کا از بھی پڑا ہے ڈائی اونا کئیسس کا ذب کی ستريدات ماركتا بول برشتل بي جن من سے دور رسال تصوفي الليا ت بي سے یا بخ باب ہیں اور رسالہ اسار اری مس سے مین باب ہیں میسائیول کی

تعوفی البات کا سب سے بڑا مرکزرہے ہیں ۔ان تحریرات کامب حوالد ستاھيءَ ميں ملتا ہے، جب يه دعویٰ کيا گيا که يه وُا تَيَ اونا بُينسس ہِ آیے گا مُٹ سینٹ یا ل نے ایک شاگر دی تصنیف ہیں یا کم از گاس کی سے ہمیں یہ تیا جینا ہے *ہرکہ اس کی اصل ایک* کی ایک خانقا ه کا صدر تھا ' اور اس کاجیس ساکن سار و یے ہم ان تحریرات کو پانچویں صدی عیسوی سے مٰ ہیں ۔ یونا نی میں سپلی مرتبہ شائع ہونے کے بعدا ن کا ترحمہ سریا ن میں ہوگیا ا ورجوبحه شامی عیسانی اُن سے واتف تھے اسلیے مسلمان تبھی ان سے داقف جو گئنے ہو بنگے۔ ہارے یا س اس امرکی کوئی راست شہا دے موجود ے ہے کہ ان کاعربی میں ترجمہ مواسقا ' لیگن مانی ارسو دیلی کی دورری ، ا جزا کا ذکر کر تاہیے ، جوا س کی سی پیجی وقینم سء تی مخ جے پر وفیسہ برآ و کن نقل کرتے ہیں زماری اوب لحه (۲۶۱ از اخلاق حلالی) کیصونی انوستعید بن آبی انچر (متوفی میں ایم کی ہے ، جن سے متعلق کہا جاتا ہے ، کہ دہ اُبر <del>بہ</del>نیا راس سے گفتگو کی ہے۔ رخصت شمے دقت الوسعید لئے لق کہا جو کھیم میں دمجھتا ہوں یہ جلنتے ہیں این سینا نے کہا ج

میکن ء اق آور آیرا ن میں ٹانوی نوعیت کے بچھ اور اٹرات بھی کام کر رہے سخے ورجب ہم اس بات کا حیال کرتے ہیں ،کدان علاقول کی عکوم آبادی نے بڑی صدیک بنوعباس نے زانے میں اسلامی قائدین کی چنیت سے عروں کی مجکہ ہے لی سخی ، تو یہ اہم بن جاتے ہیں حصوفیا کے سلسلے میں خالبا

مل زرستی زمب کے اثر کا تو ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ زرتضتی ندمیہ اورلومی نوعیت رکمتیا بجاسکن باتوی اورتردکی نهب رجایران سے دوازا وخیال کلیساؤل سے ایک قلمی را میانہ لیمے کا تنامینا ہے، اور حب ہم یہ دیکھتے ہیں له آوا مل صوفیه میں سے اکثر نومسلم ہیں تراور انخول نے ررتشنی مذہب تو چیوٹر کر اسلام قبول کیا عملا<sup>،</sup> یا اس<sup>ا</sup>قسیم سے غیرسلموں کی اولا و ہی*ں توہیس* ہہ ہونے لگتا ہے ، کہ اگر چہ و ، بظا ہرسلم مذہب کا اقرار کر لتے س<u>تھ</u> کر فَا لَهُ وراصل زندلِق سَقَع رَبِعِنَى فَعَلَى طوير بغِتَى الْور ٱلَوْتَى بِامْزَدَى فِرقُول كِيرو يتعيم اور صرف ظاهري طور يرامخو ب ليصلم مذمب كا أقرار كرايا تعالميساً كمرا لن زندنقول كا عام وستور نحقابه ناستك انتراك كويجي نظرا ندار يذكرنا حامييه چواسط اورلھرے کے درمهانی دلدلی علاقے سینبہ کے ذریعے سے منقل ہو آئے تھے۔ یہ لوگ ام نہا د صابا ن حزان سے میزر کھنے تھے حیال سے مند فی کہلاتے ہتھے معروف کر ٹی کے والدین صائبی تتھے۔ نیز ہمیں برھ مذمب کے ا نڑا ت کے اسکان کو مبی نظرا نداز ندکرنا میا ہے، کیونکد اسلام سے پیلے کے ز ما نے میں برعد ندہب کی تبلیغ مشرقی ایران اور اور اولنہر کے علاتے ہیں تات سے ہوئی تھی۔ مبعول کی مانقا ہیں بلغ میں موجو دہمیں ، أوربه باب مجھی قابل بحاظ ہے اکد ابراہیم بن اومم رستونی سالات کی نسبت روایّنا کہا ما تاہیے کہ و و بلخ کے یا دشا و تھے اورا تغول نے درونشی کے خاطراپنے فنت و آج کوخیر با دکہ ویا تھا۔لیکن فرکر نے سے یہ معلوم ہوتا ہے، کہ برص زمب سے اثرات بہت قوی نہیں موسکے کیونکرصوفیا اور بدمول سے نظر ہوں میں اساسی فرق ہے۔ برصول کے نزوآن اور صوفیا کے فنا یعنی روح کے روح اللی میں دو بار ہ جذب موجا سے میں ایک طح کی شا بہت ضرور ہے ۔ لیکن بدعو آب کا نظر پر بیہ اگر روح اس نش مطلق کے بے جذبہ سکون پر انفرا و بیت کو کھو دیتی ہے برخلا ن اس کے صوفیا کے نظریے میں جمی اگر چرانفرا دیت سے ضایع ہو گئے کی تعلیم لمتی ہے، گراش کی رویسے حیات ابدی جال اللی کے وجدی تعور پڑھتل ہے۔ مند وستان میں فناکا قال

191

مل ہے رایکن یہ بدھ ذہب میں نہیں ملکہ ویدانت کے وحدث الوجودیں ہے. عام طور پر بیشلیم کیا جا تا ہے رکھوفیا کی تعلیم سے پہلے شاج ذواکنون مصری میں (منونی ۱۳۵۰ یہ ایس میں) ۔ ریفقیعہ مآلک این انس کے شاگر دیمے جوایسے زالے میں گزرے ہیں حب کہ اسلامی دنیا میں بہت تھیاہ نافی ارسات ر ر باسقا۔ یہ در حقیقت عبد آللہ بن میمون کے تعریباً جمعر ہیں نمب ۔ کا م کا ہم پیلے ہی تذکرہ کر کیے ہیں۔ فواکنون کی تعلیم کو مبنید بغدا دی رسونی یخ منظم ومرنب کیا اوراس برباتصون کا اصل کنظر بیر متناہیے۔ اس بدی اور روح کے آخر کار ذات باری میں جذب ہو ما لیم دی گئی ہے۔ یہ ایسانطے رہے ، جرنوٹ لا کو ن ت ہ ہے ۔ *فیسرق مرت یہ ہے کاتعوت میں جس*انی سے یہ انخساد ماصل کیا جاتا ہے ، و وقع ل کی دمسد آن قرت کا استعال ہنیں ہے کہ ملکہ تعقیٰ اور عباد ت ہے۔ سیوجمی یہ دونو تعقیمیں ایک دوسرے سے بہت قریب عاتی ہیں مکیونکہ بعد کے فلاسفہ کو ہم پیرکہتے شیختے ہیں کر عقل کا بلند ترین استعال حقائق ابدی سے وحدان میں ہے، ند کہ اس کی کسی دور پری فعلیت میں . هامی کا بیان ہے م که جنیدایرا تن سفے اور زیادہ تر ایرانیوں ہی کے اعتول میں صوفیت سے نظریات ترقی کرتے ہیں اور ومدت الوجو و کی طرف مال موجاتے ہیں۔عملاً بعد کی نوف آولو نیت میں لااوریت اور و مدت الوجو و وو کو ل موجو و ہیں۔ لا اوریت مکست اول کے ستعلق ہے ، حس کا علم نہیں ہوسکتا۔ بدملت خدا ہے ، حس سے عقل فیالک اصدار ہے ۔اس نظر کیے کو فلاسفہ اِساعیلیہ اور اسس قسم کے دوسرے فرق سے ترقی دی ہے تیکن صوفیہ کی تعلیم خدا کی طرف مراوزہے احس کا علم موسكتاب برخس وفلاسفه عقل مغال بإكلمه تبيتي اور بدنشو و نازياده تر ومدات الوج دی جبت میں موتا ہے ۔ اس طبع سے بن نظر یات کوجمین ابندادی بے ترتی دے کربیان کیا ان کے ان کے مرید تبلی خراسانی نے رستونی مستقیم حراٰت کے **سائ**ے تبلیغ کی ۔

حسین بن نصور الحلاج (شوفی المباع )شکی سے ہم درس سے اور ان کے یہا ب تصوف نہایت ہی غیر راسخ العقید و فنا صریح ساتھ محدافل اتنا ہے ۔ بینسلام محوسی تنے اور ان کا قرامطہ سے قبر بی تعلق تھا۔ خالباً یہ ان عقائد کے قائل تقی وعمو آ علامت یا انتہا پیندشینوں سے نسو ب کیے یا ہے ہیں شلاً تناسخ طول وغیرہ کیہ انا الحق سکینے کی بنایر بدعتی کی حیثیت سے ۱۹۳ آمّل کر ویے گئے ،کیونکہاس طرح سے وہ خود کو خدا کہنے کے مری ستھے۔ کے متعلق جربیا مات ملتے ہیں اس میں شدیداخلاف آراہے ، قدم ترموزخ ب موضوع براہل سنت کے نقط و نظر سے بحث کرتے ہیں ، زیا و ہ کڑال کو مکار شعبدہ بإز بہتے ہیں مبغول لے اپنی پر فرمیب کرا مات سے حید مرید جمع يي سفي المكن بعد كم صوفي مصنفين ان مو ولى اور شهيد كرية بن اوريكية ہیں کہ ان کی تکلیف کا سبب یہ تنفا ترکہ اسخو ل ننے روح اور تی تعالیٰ کے ما تین اسخا د کاعظیم الشا ك راز فاش كرد یا سخهآ . نظریهٔ علول بینی حذا کاجس انسا تی اختیار کرنافلات کے اہم سائل میں سے تھا۔ مُلاج کے حیّال کے مردب انسان دراص الوہیت کا حائل ہو تا ہے ، کیونکہ حذا لئے اسے اپنی تمثال کے مطابق پیدا کیا ہے،اور میں وحبہ ہے کہ قرآن میں ۴٬۲۳ خدا فرشتو ل کوآدم م دیتا ہے مطول میں منے سوجو وہ زندگی میں تو مید کا واقع ہو نا قرار دیا جا باہے مذاروح انسا بی میں اسی طبع سے داخل ہو گا ہے، بطرح که پیدایش پر روح جسم میں واغل ہو ٹی ہے ۔ بیکتیم قدیم قبل اس ايرا تی عقائم تعنی عقائد ملول ا در او فلا طونیت کے منسفی نظر یا کے مقل انفس الق ہے۔ اِنگریزی صنفین عام لوریر اس جزو کوجس کا نفس حیوانی ۔ امیدا رکی حیثیت سے اضا فہ نہوتا ہے *، اور جس* کی طرف یہ كارلوث مائے گا، اور تحد مومائے گا، عام طور پر روح بی كہتے ہين يجو سَكُنْنَ كَمَا بِ اللَّواسِين بِيرِينَ مُثَلِّقِكُم ) بيموفيتُ مِنْ مُشرقَى أورَّونا في عَمَام مے ضفا ملا ہو مائے کی بہا بت ہی دلیمب مثال ہے، اور اس سے ظاہراوا ب، كەلقىوف كى نظرى تغليات كے ايراً ن اورمىندوستان سے جو كھيمى

ا ہو، لیکن انفیس ا بینے تفسیری مغرو صات نو فلاطوینت ہی سے میتے ہیں۔ یہ ا ۱۹۶ اس بحا بلسے سی ولیسیب ہے، کراس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، کہ ملکج می صفیت

صوفی اور الممنیل گروہ کے فلسفی ہم ہوجائے ہیں۔ سامونی اور الممنیل گروہ کے فلسفی ہم ہوجائے ہیں۔

الوَيْزَيدِ ما بالزيدِسِطامي (متونی شناعت کی تعلیم بھی اس کے بہت عقوب سمو موس النسا سنوں میں میں الدہ دیم علق کریں ہواہ ہ

شا ہر مھی۔ میمبی موسی النسل سمنے ۔ وحدت الوجو دی محتصر کی بہت مراحت سے ساتھ تعریف کی گئی ہے ۔ وہ سمنے ہیں کہ خدا سجر ذخار ہے ۔ وہ خودع ش

ے تحفوظ مقلم منگلمہ ( بدتیام تمثالات قرآن سے مائو فر ہیں) ابراہیم موسیٰ یسی ا در جبر کی متعا - نمیونکہ و ہ سب لوگ جن کو وجو د حقیقی حاصل ہو تا ہے۔

فداین وزیر کے ماکھ ستد ہو جاتے ہیں۔

و مدنت الوجود می نظریات اور نظریہ طول صوفیا کی تعلیم میں اکثر تنے ہیں الیکن یہ عام نہیں جلیفت یہ ہے کہ ہم صوفیا کی تعلیم کو کی طور پر نفیبل کے ساتھ سان نہیں ٹرسکتے املکہ عام اصول اور میلانات کو بیان کرسکتے مناب نریس و نظام سنان نہیں میں کی مجمئہ آتھ فیصد الاس میں مارا

ں صوفیا کا کوئی علمادہ فرفد نہیں ہے، لجلہ بیخض تصوفی میلانات کے ولداوہ ابو نے میں اور ملت اسلامی تے تام شبول میں سیلے موسے میں تیسری صدی یوی من رشتعوں میں سب سے زیا د ہ نیا یا ل موتے میں ۔ اوراس وص سے

ن بیار در این در اغل مو گئے ہیں، نگر و ہ اس کا کوئی لارمی جز غریات صوفیت میں داخل مو گئے ہیں، نگر و ہ اس کا کوئی لارمی جزا میں بھی سے دالتہ عدیائیہ میں سر، جدالہ تصوف انتہا کہ انتہا

ر میں ہوئی ہیں ہیں ہے' اور کیتھولک کلیسائی فکری جاعتوں میں ہمئی نتک قر**و**ں میں ہمی ہے' اور کیتھولک کلیسائی فکری جاعتوں میں ہمئی میں میں اللہ اور خیاد فارین کسریا وجود رست بحیرشتہ کے میں ویا ما ہا یا

۔ صرف پر بات یا در رکھنی **جا** ہیئے کہ نظموٹ کی اس وقت *گا*ک کو بٹی تبنیا د رمو ہیں جد شکہ کر روح ایسا کی اور خدائے تعالیٰ کے یا بین اس مسم

ئے ملائق فرض نہ کیے مائیں مرجن کا لو فلاطونیت سے اشارہ مآتا ہے بیچے معنیٰ رمیسا ٹی تصویف کی ابتدا سغرب میں اس وقت بک ہنیں ہو تی جب اک المرسطی وزیر رازیں

سود و آواتی او نا ن سسس کی تصانیف کا نویل صدی میسوی میں اللّینی میں رحمہ نہیں موجاتا اور اسلامی تصوف کی ابتدا اللیات ارسلو کے ترجمے سے ہوتی ہے

190

و دسری طرف یہ بات مجمی یا در کھنی چاہیے ، کہ تصوف ہے، عام طور پر انہیا ت نہایت شدت کے ساتھ متناثر ہوتی ہے ۔ تصوف کا میلان نہی آرا زی کا طرف ہے ، اس لیے یشعوری یا فیشعوری طور پر متر ، وہتقادی تعلیم اور نظری النبات اور فلسفے کے مخالف ہے۔

سطی طرر راسلامی تعوف جی ایک، فرقے کی حیثیت سے سنظم موجانا سلے اورسساسے زبادہ ازادی کے ساتھ ابنی انتہا ہا ستید ا اکة صورتول میں اس شاگر دی میں استا د کی مطلق کورا یڈ آ طاعت کرنی موتی ہے رکیونکہ ولگ دنیا دی افراض سے کنار کشش مونا عاستے ہیں ان کے کیے سخفی خواہشوں ورسیلانات کا ترک کرنا روران تنوم باتوں ۔ سے محترز رمبنا حزوری ہے ہو ذاتی ارا وے سے منسوب کی حاسکتی ہیں ہریدول بسی شہور سرمے حروجمع مو حا ہے سے در دیشوں کی برا دربول کی منا ڈیڑی جِولِعِضْ أُوْتُواتِ دِمَا وارولِ کی برا دربول کی صورت اختیا رکزینتی ہے ں سمئے لیے جمع ہوجا تے ہیں اور بعض او قاسیمتعل جاعتیں بن جاتی ہیں **وِشِيمَ كَاسِخت بْكُرا بِيَ ا** ورانتها بْيُ ال**ما عت مِن** زيْد كَلِيسِركر تِي بِس -اسرفَهِمْرَتِح ظ نقاہی ادار وں کے آتار دستق میں تقریباً سٹ میں بلتے ہیں اور خراسان میں تقریباً ۵۰ سال بعد -گراسلام کے موج و وسلسلول میں سے تو تی بھی اتنا قَدِيم نِيسَ ہے -ہم شِنْ الون كا ذكر سنتے ہیں (متو فی اسامی<sup>ی</sup>) جن كا مزار جدیں

ہے ، اور چوالوننیہ جاعت سے بانی ہیں، جواب رفاعیہ کی حرف ایک شاخ ہے اور جاعتیں تھی ہیں جرآ وہمیہ بمب آمیہ رستعظیہ کے نام سے شہور ہیں اور ھوائینے کو ابراد ہمیم بن ا دھم ہم با پر تاہیطا می اور سرتی شعطی سے منسوب کرتی ہیں' ایکن مِن کی خطیفی اُصل فنکوک ہے۔ **حیثی صدی بجری میں تھی اینے آپ کو زیا د ہشتھ کمہ بنیا** ر فا صیہ کے اس دعو نے پرشبہ کر لئے کی کوئی وجربنیں معلوم تبونی کہ ان کے با ني الوابعباس العدبن علي الحسنُ على آبن ابي عباسٌ رفاعي (متو في ششش") نگم کے قربیب ام عبید ہ کے رہنے والیے تنے اپنی یس کی ایک باتفاعد دسلیلے کے ایم روز کا سختا ۔اس بلیلے کے از کان حاصلہ کے ا ندر ایکسه پینخ کے باکتت رہتے تھے مجس کی وہ لیے جون وجرا' طاعمہؓ کرلتے <u> تتنع کیکن اورسلسلول کی طرح اس می جمی و نیا دار اراً و ت مندول کی یک</u> اخدا دہمتی ۔چِرکموا ن کے کوئی اولا دہمیں متی اس کیے ان کے اِنتقال کئے بعدا سیسلے کی صدارت ان کے بعالیٰ ٹے خاندان میں منگل میوکی اس کے اوا زیانے میں اس کی ووشاخیں ہیں (۱) الونید جن کا اوپر ذکر مو چکا ہے (ایر) جبوتي جورسم **دوا سايسے تعلق رنگھنے کی نباير**زيا د ومشہورہے 'جس ميں تيخ ا بين مريد و ل مح مبمول پر سے ملاکر تا تھا .مصرین اس وقت جنے سليلے دین ان سب میں پیسلسلہ البینے ذکر سے علسوں میں مجنو نا ندمراسم کی جانب ں ہے۔ اس کے ارکا ن ایسے آپ کو اس مو تھ ، تيرسين ادر جا تو اپنے جسموں ميں گفسا کيتے ہيں ا وغير و كونكل لينته بين اور ذكر تم وقت خدا كا 'إم اتني مار دبير! بيتين كالمؤلما مبهم کرا ، کی آواز بن کرر ، جاتی ہے۔عمو ماً سلیا ، عامہ ان کا احتیازی ميام ايم اين الميام مير معبد الغا درجيلاً في (متوفي المصيم) كو اينا با في تبا<u>ت</u>ے ہیں۔ یہ حب ذکر کرتے ہیں اور فاعیہ کی طبع سے آگ کھا ہے اسان تعلقے یا خود کو زخی کرینے کی کوئی حرکت نہیں کرتے ، بکر صرف خدا کا نام صاف طرر پر

اواکرسے ہیں اوراس کے بعد ایک وقعہ ہو تلہے۔ بلآویر کی بنیا دالوآ آلفانا احد استونی مصرین فسطا کے سقام استونی مصرین فسطا کے سقام پر ہے ۔ یہ ذکر سنجہ و انداز میں کرتے ہیں۔ حذا کا ناهم لمبند آداز سے وہرا یابا، ہے اور اس میں آگ کھالئے کاشنے مسامنی کھالئے وغہ و کی مسکرتیں ہیں ام وقیس مولوید یافقان وروستول کی ابتدا ایرا فی صوفی شاع الل اربین دونی استدا کو استدا و کے وحدت الوجی کی مستول میں ۔ سربندا و کے وحدت الوجی کی مستول میں مقد و استدا کو استد

صوفی تحے جنمیں منتقط میں صلح الدین لیے قبل کرا دیا تھا۔ ان تمام سلسلول میں سے ہرایک میں تعلیم کے خاص لفعا بسے کے کم ومیش سمی صورت اختیار کرلی ہے، اور بعض اسے بڑے ساتذ ہاڑن میں جن کی تخریات نے ورسیات کی شکل احتیار کی ہے، اور اس طح سے

ا اُن کے خیالات سے عام طور پڑخل صوفیت متنا ٹڑ ہوتی ہے ،لیکن اس کے ا ابا وجو دحقیقت بیر ہے کہ صوفیا کی تعلیمہ در اصل اُنتخابی ہوتی ہے ، اور اس ا

ہور بور سیست میں سب مردوں کی میم دروں کا بھی ہورہ کی اور میں ہوں ہے۔ کو عام اصول اور سیلانات کی شکل میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سندرجہُ ذیل سب سے عام معلوم ہو گئے ہیں۔

(۱) مرف مذاہی کا وجواد ہے اور صرف مذاہی حقیقت ہے ' اس کے ملاوہ باقی تام جزیں دھو کا ہیں۔ توحید باری نقالی کے نفر یے کی بیفعو فی تعبر ہے معجمعتی میں خدا کے بہا ل مقل فعال سے معنی ہر ایعنی مذا کا اظہار جوخو دنا قابل علم ہے۔ لیکن صوفی اس فیسفی امتیاز کو واضی نہیں کرتا 'یا ویدہ و دانستہ منظر خدا کو خدا کہتا ہے۔ لیکن انسان میں ایک فنس آطقہ ہے رجس سے خدا کو وہی نسبت ہے 'جو مکس کو اس شے سے ہوتی ہے' جس کا پیر عکس موتی ہے ' اور پر حقیقت المبلی کمک پینچنے کی قابلیت رحق ہے'

وکہ خدا کے علاقہ ہ جو کی ہے، و ہ من دمو کا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ خدا کا علم جو حقیقت ہے، محلوق اشیا کے واسلے سے حاصل ہیں ہوسکتا ، اور اس طرح سے صوفیا کو فلالوینوں کی طرح سے نفس اطفہ کے فرری وجدا ل کو

دلائل كى نسبت زياده اجميت وين كك اوراس طيح سے راست انحتان اس شے پرفضیلت دینے گئے ، جے سمولاً عقل کہا ما آ اے ۔ یہ باتیر نضوف ل تام اشکال میں منترک ہیں اور ان کا نتجہ یہ ہے کہ وجدیا است شم کے ر د حاتی محب۔ بے کوسالقہ و حمی کی آ ج قران میں ملکورہے مسلؤ حال یا مقام کو ذوانون مصری لے بیا ن کیا تھا اور اس سے فنا بینی اس دنیا کی اشیا سے بے حسی متر شع ہوتی ہے 'اوربالآخر | 199 بقاجو وات باری کے اندر ہے . بالعموم اس قسم کے تخربے سے مس مامل موجاتی ہے، اگرچ میصورت مہشرنہیں موتی ا درصو فیا سے ایسے بہت سے ھے ہیں، جن میں یہ تنا پا گیا ہے ، کہ وہ مآریٹ یا زخم کو اِلکل محسوس مهیں کرسکتے اور یہ بات قصے ہی کی مد مک محدود رہیں اے تیوجمہ ا ز النے میں میمی در ویش انتہائ تکالیف کو کا مل خذہ تبیشان کے ساتھ بر دائشت كرتے ہيں اور اس كى وجه غالبًا ايسے نفسيا كى قوانين ہى جفيں اچھی طبع سے سمجھا نہیں گیا ہے ، اور زفاعی اور دوسرے سلسلوں کے دریش میں بھی بھی تصور صفر ہو تا ہے۔ ذکر کے نام سے ورجو قرآن سوس اس کے اس حکم کے مطابق کے حدا کو اکثر یا د کیا کر و' حالت دَجد کی طرف ترقی کرنے کی ایک کو رى ب صلوفيا كا نظريد بارى تعالى ييني ليكه صرف وبي حقيقت بيئبراه راست مرف بدرایش بی فونون کرایشان فروشر کو بھی متنا ٹرکر تا ہے جس طح سے ایک شے کا فلم صرف اس کی ضد سے ہوسکتا ہے ، مثلاً روشنی کا آریجی سے صل کا بیاری سے وجود کا عدم سے اس طح سے انسان کو خدا کا علم صرف حقیقت اور عرص حقیقت کے تعابل سے ہوسکتاہے اوران دویوں ضدول کی آمیزش سے مالم نظاہر بیدا ہوتا ہے بجس میں روسٹنی کا علم تاریجی کے پائین سے ہوتا ہے اورخو ڈاریکی ۲۰۰

صرف روشنی کا عدم ہوتی ہے، یاجس طرح سے وجو دعلت اول کے تدریجی صدور کا نیتجہ ہو تا ہے، اور جو ہرصدور میں کم زور تر یا کم حقیقی بن جا گا ہے اور جیسے جیسے حقیقت سے بعید ترمونا ما اسے یکم حقیق بنے کے ساتھ ساتھ زیا و ہ قابل اور اک ہونا ما ہے۔اس طبع سے نتر جو حقیقات سے اعلاتی هن کا انکار محض ہے، جدید ترین مدار غیر حقیقی پاین معلوم ہوتا ہے ، جو ملت اول سے عالم مظاہر میں ا صدار سے انکلال کا لازی نتجہ ہے۔ اس لیے ترحقیق نہیں ہے ' یو مصن نتیجہ ہے قیقت اور طرم حقیقت کے اخلاط کا اور لازمی نتیجہ ہے۔ در حقیقت یہ بات اس نظر ہے کے اندر مضم عنی اکہ خدا کے علاوہ اور تام بیزیں غیر حقیقی ہیں۔

(٣) روح كا مقصد خدا سے متحد ہو ناسیں۔ اس نظر یہ توحید كومبياكم بیا ن کر میکے ہیں مشروع ہی میں اسلامی تصوفی الہیا ہے میں بیان کیا گیا تھا وُاكُورُ كُلْسَ أَن رَائِ عِيد الدَّصُوفياكا الفرادي ذات كے وجود صام مين فنا موما کنے کا تصور تعینا بندی الاصل ہے۔ اس کے بیلے بڑے شار ایران صوفی بالزيد بسفامي ستع بمعول نے مكن ہے اس كوايت شيخ آلوعلى سندمى سے حال لیا مو (نگلس موفیائے اسلام صغمہ ۱۷) بیکن یہ ایاب ایسے نظریے کے بیش کرنے ، جزئي طُريقية ہيئيءَ جس كالملقد بہت زيا د ہ وشيع ہے اور كل تصوفي تعكيم مر موجو دہے جس میں نو فلاطونیہ مبھی واخل ہیں ، ملندتر مین معنی میں بداخلا قیات صوافقا ۲۰۱ کی بنیا د ہے 'کیونکہ خرکہ مٰل کی اس طرح سے تعربیت کی جاتی ہے کریوا نفرا دی وح کے مندا کے ساتھ واصل بونے برشقل ہے۔ اور و و تام باتیں جو اس مقصد میں مزام مہتل من مزیں اور یہ بات عیسا فی تصوف اور تصوف کی باتی تا م اضام برجمی یحیاں منا وق آتی ہے۔ ہم قلمی طور پر یہ تو نہیں کہ سکتے کہ وحد تی مالت کا نظہ ریہ نو فلاطونت یا رہ ندہب کا ناسطیت سے مافوزہے رکیونکہ پیسب کی شتیرکہ ککییت ہے ، اور مذاکی نامیت اور روح انسانی کی نوعیت کے تصوفی مقدمات کا فدرتی نتجہ ہے۔ موسکتا ہے کہ اس نظر یے کے بعض اجزا سے ہندی جزئیات كا الل رَبُورًا مو اليكن تفوق نظرية آرا في سي تام إلى حصول في طع ساس میں بھی ایساسلوم ہوتا ہے اکد اللیاتی نفام تیار کر سے کے بیے تعمیری نظریہ

ر فلا لم نی استیال کیا گیا ہے۔ نفوف میں بی نانی وہن سے سفرہ صات کی تعلیل وتعمير انااتركيا ہے۔ ا بندا ہی ہے روح کی فیع اللی ہے متحد ہونے کی خواہش کو ایسے الفاظ میں بما ان کیا جا گئا متھا مج السّال فشق ومحبنت سے لیے گیے عقے بھی تدر ال تے سائنہ ہم کہ سکتے ہیں کہ یہ جزو تطفامشر فی ہے اگر میریا ایسی خاہش کے لدمقا او تصوف کی تام افسام سے مفوض ہے ما د ه د دیمبو بی ہے اور تفتی مطالصا ل کو بی اگر ہے *ا* تواس کا دبھینا آسان نہیں ۔ شاہد روح كادر وك ظاهر كرين كوريد كي تتيت سيميس بكها يراكديد والتقل الوريدا بولي صوفیا کی تعلیم کو مخالفت کے بغیرتر تی نہیں ہو دی اور مخالفت زیا وہ تر نین وج و سے ہو ان ( ا ) صوفی ہر وفت کی نماز کے مامی سفتے جس کی صورت پیتی ا ۲۰۲ کہ و ہسلسل خاموشی کے سائھ تھ ا کے حضور ہیں رہیں اور اس وجہ سے وہنج و قتہ مقرره نازیمے نظرا مٰدازکرنے پر مال تھے ، جواسلام میں فرائص روعیا دین عام لوگوں کیے لیے ہے بہخوں لئے عمیق نر ئى ترقى نېيىس كى دىيكى پيختە ترلوگ اس كونطۇ انداز كرسكتے بېس، اور يەنىچە امل . مثل بر ہے ، جس مک فلاسفہ پنجھے ہیتے دس انحوں لنے اوکا رکو لام بين قديم ترزان بي ما لكل مفقو وتمنى اور لهذا بداك بعت منی رم) ان میں سے آکٹر ہے تو کل کو اپنا وطیرہ بنا لیا سھا اور ہرتشم کافخت ت سے گرمز کرنے تھے کم بھاری میں تبلی اگدا و سے انکار کرتے تھے کہ ادر ین کی خیرات پرسبرا و فات رکریتے تنے۔ بیتنام باتیں برعت عیس اوراس سے ان می تلفی طور پر می لفت کی گئی مبس کی و خر زیا د و نزید تنی ، کوید

روایتی اسلام کے سنجید و بھیے کے خلاف تغییر مجو تمیشہ سے منز نی تصدب کو شبہہ کی نظرسے و کیمتا رہا ہے - سب سے سنت احتراض یہ تحاکم بورج یت

قرآن کے مذہب کو غیر ضروری نبا وینا ہے اور یہ بات اگر صراحت ہنیں ممی مات واس من مضمض ورب -اس نفراکا بالکل نیانفوراور ذہبی فدر وقبست كانيا معيا ررائح كياب يراكضوني تفورات كافله موحاك توزر اسلام کی عبا دات زیا و و سے زیا و ہ ان لوگوں کے بیے زیا ک دستورول ں چیتات سے قابل بر دانشت رہ جائیں گی جنعیں حتیقی نرمیب کا علم نہیں ب البكن مقيعتت يا ب كرونلسفي اصول ان نو فلا لح ني ارسطا في البسي كتابور *سے رائج مو گئے متھے بھو اس دفت عام طور پر لوگو ں میں رائج متعیں و واس* ۲۰۴ مدیک بااثر تنفی اور انغیس قرآن کے مطابق حیال کیا جا آستها کھوفیت جس حدیک کہ یہ نو فلا لوئیت بھی اسلام کے منا لف نہیں معلوم مو تی متی ملکہ

اس کے رواجی اعال دعبا دوت کے مفالف متی . اس تحمير إوج وصوفيت كوعمواً بدعت منال كيا ما تا محا المحماء ندصرف ان نئی نئی ہاتوں کی وجہ سے جُن کا ہم لئے اوپر ڈکر ٹیا ہے ' کمکہ اس وجہ سے سمجی کہ اس کے مشدید تر مامبول کے نظر یو ںا ورخا کی شیوں کے نظر یو ں ہیں قریی تعلق مقاراس میں شک بنیں کہ یہ آت نہایت ہی اہم سے اکراس کے زباد وتران مناحريس يرقى كى جوسب سے زياد وقليف كى مانك متوج ستھے راب کک زرنتفتی اور مروکی نصورات سے وابستہ تنے اس من شک نهیں کرضو فیبست کی بدنا می زما دہ تر انسس کی خوا بصحبت کا نی لئے سے پہلے استو فی صفح صوفیت کوراسخ العقدہ ں نہیں ہوسکی آغزا ل کم عری ہی میں پیٹی مو گئے ۔۔۔۔ تھے؛ یونی دوست سے تعلیم دلائی میں اور اشعری بن جانے کے *سے نظامیہ بندا د کی صادارت کہتے و*قت انخول بنے خود كوروما ني مشكلات ميں مثلا يا يا ٦ اورمياڙ و سال كوشة نشيني اور ريا ضعت ميں مبسر معيراس كانيخه بيهواكه حب و ومعلم كي حشيت المهمية من دابس آئے توان كي فررتفهوف كانتيانيت بي كمبرا رنگ جرمها بواسمنا علاً و و ال اصول كي طرف الوط الناك متع من كالمنس البدا في عربين تنكيم وي كني متى ج كدع الى كالذفة

اسلامی علم کلام میں اثر غالب ہوگیا اس کیے صوفیت کی ایک معتدل اور النے انقیدہ اسلامی میں اثر غالب ہوگیا اس کیے صوفیت کی ایک معتدل اور النے انقیدہ اس کے ساتھ می غزاتی نے تصوف کو حکمی علی دے دی اور اس میں ایسی اسلامات واضل کر دیں اور اس میں ایسی اسلامی حایت کی موفلا جینوس سے اخوز صیب اس قسم کی صوفیت ایسی اسلامی تصوفی البایات ہے اجسے تنبیعی زوائدے اک وصاف کر دیا گیا ہے ۔ اہل سنت دالجا عت میں مقتدل صوفیت کا میر رواح غیمی میں ہوا۔

ساؤی صدی ہم ی میں جا آ آلدین روی رامتو فی سائلہ ہم گزید جن پر علا صوفیت کے عبد زرین کی انتہا ہوتی ہے ۔ یہ اگرچ ابرانی ہے گریجے مقرب کی طرف نقل مکان کرنے برجورہ کے ۔ بالآخرامخوں نے قوندیں سکونت مغرب کی طرف نقل مکان کرنے برجورہ کے ۔ بالآخرامخوں نے قوندیں سکونت مغرب کی طرف حجا ل بران کا انتقال میں جانسوں نے ملب اور وشق میں مزید تعلیم حاصل کی مجال بروہ بر آن الدین تر مذی کے زیراثر آئے ، جوان کے والد صاصل کی مجال بروہ بر آن الدین تر مذی کے زیراثر آئے ، جوان کے والد کو ماری رکھا ، اس اساد کی دفات سے بعد ان کی طاقات مس تبریز سے
ہوئی - بیمیب وعزیب آومی سے اگر ولی اللہ سے ، ان کی ردحا نی قوت ہو
ہرست بڑی ہوئی تھی اگر نا خوا ند و سے ۔ انحوں لئے اپنے زما لئے پراپے شدید
رو مانی چش اور اپنے کر دار وسیرت کی عجیب وغریب خامی کا نخیر معمولی اثر
میوٹر ائیمس تبریز کے انتقال کے بعد طبال آلدین نئے اپنی شہرہ آفاق صوفیا نہ
نظر شنوی کا آغاز کیا ۔ اس کیا ب کوئر کی مالک میں غیر معمولی شہرت اور احرام
مامسل ہے ۔ پہلے بیان کر میکے ہیں کہ طبال آلدین نئے ور ولیشوں کے ایک
مامسل ہے ۔ پہلے بیان کر میکے ہیں کہ طبال آلدین نئے ور ولیشوں کے ایک
مامسل ہے ، پہلے بیان کر میکے ہیں کہ طبال آلدین اور ویشوں ایمل یور پ

سلمان الدین برختم ہوتا ہے۔ بعد کے مصنفین ان کی تعلیم کو نتی اور الله الدین برختم ہوتا ہے۔ بعد کے مصنفین ان کی تعلیم کو نتی اور مصرف دہرا دیتے ہیں بنو لئے کے طور پر چند مثالیں پیش کر وینا کا فی ہے۔ آشویں صدی چی بیں ایک خیس عبدالزاق رمنو فی سلمت کا و مدت الوجودی وی آشویں صدی چی بیں ایک خیس عبدالزاق رمنو فی سلمت کا و مدت الوجودی وی الم بی سلمت کی میں ہے اور اس کے معالی کی طون سے ہوتا رہے اس بنا پر ما می سلم کا در والا ان کی طون سے ہوتا ہے اور اس لیے یہ خدا کی خوس سے اس کا صدور مذاک کی طون سے ہوتا ہے اور اس لیے یہ خدا کی خوس سے اس کا مدور میں ایک خوابی کی طون سے کہ ان کو سلم بھی ہیں مکمنہ عالم ہے ۔ حالات میں فرق مرد ہو گئی ہی خوابی میں بیاج میں مرد ہوئی ہی بیاج سے کہ ان کو سلم کی مون ہوتی ہی ہی کہ ان کو سلم کی اور اس کے ما حول کے سال بنا یا جا ہے۔ الاس کی مون وی کے اور اس کی طون مرکوز ہوتی ہی کا دور اس کی خوابی می خوابی کی مون ہیں ۔ و دسمی تسم میں صاحب عمل ہوگی داخل ہیں ہو خدا کا دجدا فی طور پراوں کی ہیں ہو خدا کا دجدا فی طور پراوں کی ہیں بوخدا کی دور ان طور پراوں کی ہیں بوخدا کی دوجدا فی طور پراوں کی ہیں بوخدا کا دجدا فی طور پراوں کی ہیں بوخدا کی دوجدا فی طور پراوں کی ہیں بوخدا کا دجدا فی طور پراوں کی ہیں بوخدا کی دوجدا فی طور پراوں کی ہیں بوخدا کا دجدا فی طور پراوں کی ہیں بی خدا کی دوجدا فی طور پراوں کی ہیں بوخدا کی دوجدا فی طور پراوں کی ہیں بوخدا کی دوجدا فی طور پراوں کی ہیں۔

اگرچەصوفىت نے اسلامى زندگى میں ايک سلىر حيثيت اختيار کرا کيکي ایسا بلا فمالفت شمے نہیں ہوا ہے۔ سربراً ور و محالقین میں صنبل مصلح آبق ہمیا استوفى مشتئمهم واخل بين حوانتها ببيند ظرمقبول عام البيات كي نمايند كي كريكة وران ميد خابد فقيد و سيمسي ايك كي رسي إلىدي كي ما العنت كري بي ا ّن سے نز دیک اجلی کوکوئی اہمیت حاصل ہیں رجو اصحاب ہی صلی اللہ علمہ وسلم کے انتی دیر منی مو۔ وہ اشعری اور فرالی کی رسی البایات کی تردیر کرتے یں اور سفات الملی کی ان اصول پر نغر لیٹ کرتے ہیں من کوان فرام نے قایم کیا عَمَّا ۔ اس زیائے میں صوفی النظالمبیتی قاہر و میں متاز شعے۔ ان کواہن تیمیہ کئے ایک خط لکھا مجس میں صوفیا کے نظریۂ انتخا د کو بدعت قرار دیا۔ اس سے سَلام کی دو مخالف فوٹوں سے ما بین کیفی روایتی ال سنت اور صوف ایر تفسید بید ا موگیا رجس کی وج سے ابن تیمید کوزو و کوب اور قید و مبد محمصان بس مبناً إنه الرزار ابني زندگي مے آخر زمائے ميں بين موسم ميں ابن يتميد نے مَنْوَىٰ دِياكُه اولْياكَ مِزاروں كا احترام جن مِن خُود بن كريم صلَّى الدِّعِلْبِهِ وَسِلْم کا روضاً انترابی جی داخل ہے ، نا ما کزیے ، ادراسی طرح سے طالب ا مداد مونا کا ۲۰۰ سمی درست بنیں۔اس بارے میں وہ اسمارویں صدی عیسوی کی و بان السلاح کے پیشر و متعے . ایسے سو دارت ہوج و ہیں جن میں عبد آلو ہا ب نے ابن تيميه كى نفيائيف كواين ظلم سے كلماہ ب اورابسامعلوم ہوتا ہے كرفيالو إب يني اتر مصلح كانصانيف كالبرقط غائر مطالعه كيانتها اوروه ال كيم تأم نظريات

الشوائی ساکن قاہرہ (ستونی سائیں ہے) آخری زیالے کے سی صوفیا۔
کا منونہ ہیں۔ وہ عام طور پر ابن عربی کے متبع ہیں، گران کی دمدت الوجود کے اگل ہیں۔ ان کی تصافیف بلند تر تفکر اور اولی ورجے کے اورا مرکا عجید فویب منویہ ہیں۔ ان کی زندگی حبات اور دور سرے فوق انفطری دجودول کی طفاقول سے برہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت تک عفل کے ذریعے سے نہیں رہنے سکتے کے اس تک صرف وجد دحال کے لفا روں سے ذریعے سے نہیں رہنے سکتے کہاں تک صرف وجد دحال کے لفا روں سے ذریعے سے نہیں رہنے سکتے کہاں سے سے رسائی ہوسکتی

ے. ولی و وض ہے جیے و بہ الها م، ا ذات روی کا راست بم وہ ہے۔
لیکن یہ رحمت وی سے خلف ہوتی ہے ، جو آنہا کو عطا ہوتی ہے، اور دی گھرلیے
دی بنوی کے تابع ہو نا ضروری ہے ۔ تا م ادلیا دراصل قطب سے المحت ہوتے
ہیں ایکن قطب صما بہنی حلی النہ طبیہ وسلم سے مرتبے ہیں کم ہو تا ہے لیکن وفر الله علی وقی ہے ۔ تو وشعر آنی وفر الله کو رفی ہے ۔ وفر الله کو الله کو الله کو الله کو تربیع کو تربیع کو تربیع دیتے ہیں ۔ اہل مخر بعیت کا انتہا دی آرا لوگوں کی نفلف خور بالنہ کے مطابق ہے۔ الشعر آنی در ولیتوں کے ایک سلسلے کے بانی ہیں جوسلسل کے بانی ہیں جوسلسل کے بانی ہیں جوسلسل کے بانی ہیں جوسلسل کے مطابق ہے۔ اس کو تربیت کا دور جدید سے اسلام بر بہت افریق اس کے اور یہ ان لوگوں کی ایک ضابط کو جبلا میں ایک وقی اصلاح کے جاتی ہیں۔ وسلم کو تا کیک صابح کا دور جدید کے اسلام بر بہت صوفی اصلاح کے حاص ہیں۔

---



اسلام بس النوا تعفیدہ مدرسیت یا علم کلام کی تخریک ایسے تقود منا الله میں صورت میں طاہر موتی ہے ہو تو تعقی دور بانتج بی صدی بجری (گیا رحویل ایور این المویل صدی بھری (گیا رحویل ایور این المویل صدی بھری (گیا رحویل ایوا ہے اور اس سے بین طبقے ہیں النی التقری با قل تا اور غزالی ۔ اس قسم کا نشود تا در اصل اسلام کی داخلی ناریخ او راسلام المالیات سے متعلق ہے ایکن اس کاع بی فکر کے لاطینی عیسویت کی طرف نشک بھو لئے ہیں جو لئے ہیں بھر سے اور جو اسے اور وہ ہم اور وہ ہم اس طرح سے اور ان کی تعلیم سے اس طرح سے اور ان کی تعلیم سے بری عربی اور ان کی تعلیم سے میں میں اور وور سے مدرسی صنفین اقتباس کرتے ہیں۔ روا) میں میں سے بری عربی اور ان کی تعلیم سے میں سے میں اور اور میں اور وور سے مدرسی صنفین اقتباس کرتے ہیں۔ روا) میں میں سے میں اور اور سے مدرسی صنفین اقتباس کرتے ہیں۔ روا) میں میں سے میں اور اور سے مدرسی صنفین اقتباس کرتے ہیں۔ روا) میں میں سے میں میں سے میں درج کی مرکز بائن رشد کے کا مرکز بیشتر صدر تا کی کا میشتر صدر تا کی کی کا میشتر صدر تا کی کا میشتر صدر تا کی کا میشتر صدر تا کی کی کا میشتر صدر تا کی کا میکا کی کا میکا کی کا کی کا میکا کی کا میکا کی کا کا کی کا کا کی کار کی کا کی

غُوالی کی کتا ب نتبا زانغلاسِفہ کی نز دیدہے ۔اس لینے غُرا کی کی جیا ان انزات سے متعلق کی ملالہ کرنا ضروری معلوم موتا ہے مجس لخ ان ۲۰۹ سمے کام سے لیے راستہ ٹیار کیا، راسخ معنید و پررسیت یا علم کلام جیسی تحریکہ عالم مودوم أنا فأزر عقا تيسري صدى تجرى كي صورت مال كالرواشت كرنا لمان شدت سے ساتھ حدیث برکار بند مقا اور مے تسلیم کرنے سے تبلوۂ انکارکر تا تھا۔ بصورت اس حالت کارجمل تھی' حواس کے فلاطوان او*ر ارتب*طو کے الہامی اساتذ ہ تسلمہ کر نے سے بیدا مو**ک**و کھی لیؤ کر معنزلہ کی بعید کی خلعیوں سے یہ ظاہر ہو اُگا کس قد اُحفرناک تناتیج وہ لوگ اخذ كرسطة بين ولونان الزك تخت آينة بي او جتني محت سح ساته لوناني فلاسفه كاسطالعيه كيا كيا ، إنني مي به ترقسم كي بدما ت ال سيجع بو تي كمكير. رائے العقیدہ فکر منے خود کو انگے سطروٹ لومعتز لدا ورفلاسفہسے اور دومبری ے۔ ر مے شبیعوں ، اَ درصو فیا ہے احتناط کے ساتھے الگ رکھا تھا ' اور نود کو ڈاکن نے اور نثریعہ کے مطابعہ کا یا بند رکھا تھا میں میں بغیب وا دیل ا بنی شبل کا انقلا ب انگیزا تراس زاینے میں غالب تمائیسر*ی صبی بیوی کا پورا* ز اندایل سنت نند روعل کا زما ندستا اور جوزیا ده نزماتون کیاس بیخت شُشْ کا نیخہ تھا' جواس نے اپنی رعایا پر عقلیت کے عائد کرنے کئے لئے کی تھی کی اپنی کیاب اعترا فات میں میں نتا گئے میں کر مخلص سجه کرروگریخ برنجبور آنے تنے الوراس کیے انخول تعلیر سے ٹابت کرنے سے لیے لو نا بی ت<u>لین</u>ے سے طریقے استعال کرنا اتناہ ہ*را ڈ*الفنگ سے خلاف منعا عبتنا کہ اس یرمعنرض ہونا ایمونکہ روایتی عل کے لحافات دونوں آپ ٢١٠ كبرعت تغين . روحاني امور شخص منعلق بجران امور كے جو فران اور مدبث بن مركد میں کو ٹی علم نبس اور سدلال کے فریقے بھی اس سے مجید افذ نوبس کیا جاسکتا ا المُنْوِيحة وسْطَق مِن يواناني برعت بريم ازكم أس دقت خب اسے الليات بن

استفال کیا جا تا ہے جرف انتخیں بانوں کا علم ہے جن کو حقیقتہ بیان کیا گیائے اور بیان کی کوئی تشریح جائز نبیں ۔ خیانچ جب احد آبن منبل پر آبتوں کے آولوں لئے جرح کی کو انتخوں لئے صرف قرآن یا حدیث کے الفاظ نقل کرسے جواب د مااوران بیانات سے کسی فسر کا متجہ و فقہ کرنے سے انکار کر و یا اور ندان ترائج کو تسلیم کیا تہ جوان سے افغہ کمبے کئے تنفے حب ان سے استدلال کرئے و کہنا جا کا تو وہ فا موش رہتے اور یہ عذر کر دیث کہ مذہبی عقیدے کے تنفق خود اس قسم کی جانم جمی برعیت ہے۔

کی طرف سے رکھتے سے۔ اب پیسری صدی بچری کے تھی بڑا جسے علم ہا م کے دریات کر لئے کی کوسٹش کی گئی ، جو اہل سنت کے عقا پر کھے مطابق ہو۔ اوراں ہا علم سبخ تا ہے یہ کہ اس بخر باب کی ابتدا معنز لہ لئے کی جن میں سے ایک جینے کے کوشش کی ' اور انتحول نے علم کلام کو البیات میں ان بیتی خارج کے خلاف جو اس وقت زارئج سنے ، روایتی اعتقادات کی حابت میں استعال کیا کمسی قدر بعد کے استعال سے مطابق ہم علم کلام کی اس اصطلاح کو ایل سمنت کی فاشیانہ البیات سے لیے استعال کرسکتے ہیں ۔ بینی و ہ البیات جس میں فلسفے کے طریقے

استعال ہوتے ہیں لیکن اصل مواد وتی اور الہا مسے اغ ذہر تا ہے ، اور اس طحے ہے بداہیں النیات ہے جو لا مینی مالم میسولمی کی مرسی البایات کے اشعری کے نمایٹ ہونے کا ذکر کیا ہے ایکن ان کے جمعصر اگریتی محرقمذی اور لحوا وی مقری کائمی اسی طرح سے نام لیا جاسکتا ہے۔ اُن میں سے طحادی باکل مبلادید میٹے ہیں عرصے بک انتظام یہ اور ما ترید یہ کلام میں ال سنت ر ہے ہیں۔ مایر بیری کا نظام اب بھی سی مدیا ہے، نیکن استعری کا نظام سرک نتمت مير مين بغداً دين وفات يا نئ. ابتدائوه معتزله كے متبع - متح ليكن نظمته یں انوں نے ایک مجمد کے روز اس جاعت کے خیالات موجا نے کا اعلان کیا 'اور پیجے سی ہو گئے بھرے کی جا مع مسجد کے بنرواننو ك كرام جول مجع جانعة بين ده مانية بي بي كون بون ادرجوبين جانفان كوي باك یں علی بن اساعیل الاشتوشی مبول اور میں قرآ ن کے مخلوق مو ی قائل متعا اور پر مقید و رکهتا ستا که اکنیا و آن کو خدا کا دیدار مذہو کا اور ہم ایسے اعال برسے و دری باعث ہونے ہیں میکن اب ہیں حقیقت ا ن کی سفاہت اور و نا ئت کے خاہر کرنے کا بٹرا انتما تا ہول' ( ابن خلگان۔ ۷ بے شکلیم)۔اس سے پیملوم ہوگا کواش زمالنے ہیں فتزلہ۔ *جه عقاید محفوم سیقیے ۱* و ہر بیٹھے (۱) قرآ ل مخلوق سبے (۲) روہت ہاری قال

کے امکان سے انکار (۳) اِختیار۔ اس تبدیل سے بعدالاشعری نے سفنزلہ سے روہیں ایک کتا ب کھی جس کا نام کتاب الشرح واتفسیرہے۔اس سے علاوہ وہ حسب ذیل زہبی 111

کما بول کے مصنف سے (۱) کمع (۲) موج (۳) ایضاح البر بان درم جنین و ایک ان درم جنین و ایک ان درم جنین و ایک در ایک مذہب کے بائی در ایک در ایک درمین کے بائی در ایک در

بقیہ مانتیں فو گرشتہ کے املی زات ہے ہی ہے ہون تو انسانوں کے لیے ہے۔
وہاں تو ساقی صدی میں وی اورز مالئے کا قدیم تزین نقط سب حال ہی ہیں ، مترج
کے یہ ویل کی حضرت مصنف ہی کو معقول علوم ہوتی ہوگی سلمان کو قواس ہی کو فی انتخال
معلوم ہنیں ہوتا۔ کیو نکہ حذائع اپنی تما م صفات کے از لی ہے ، جواس کی وات
سے والبتہ ہیں جفات کی کی مطافرہ وات ہیں ہے ، اگر مکمت کو ملئحہ ، وات ما نا جانے
تو اس طوح سے میشار واتیں مانتی پڑیں گی ۔ یا اگر ایک انسان کی تمام صفات
کو طلحہ ، طلحہ ، وات قرار و یا جا ہے ، تو ایک شخص کے میشوار وجو و ہوں گے
موطلحہ ، حکور ایساکوئی نہیں کہتا ، زید اگر ما و ت ہے تو اس کے اوصاف ہمی
ماوٹ ہیں ، مقدا قدیم ہے تو اس سے صفات ہمی قدیم ہیں۔ اور اس سے اس کی
فوجہ میں سے مراف منہ موتا ۔ مترجم ۔

اس سے ہم نَکْدَا کے عام صفات کی بحث تک پہنچ جاتے ہیں ہشریہ ب تجت میں فلاسفہ کئے خلاف رواینی مذہب کا سائنددیتے ہیں۔اس ارتمعالیاتی ت میں سے سرون ووکو و ہ خارجی اعتبار سے حتیقی خیال کرتے ہو بنيت ياقي آئح محض اعنناري خصوصيا کے ذہرن میں بُوتی ہیں 'اوراس کا فاسے موضوعی یا ذہنی ہو تی ہ*یں ا*وران تے ہیں رئیلن ان کے این مخالفت کیے میں عدیم المثال مو سے ک صفت ہے مجس کی دحد سے فداسے وادھان کئے حاتے ہیں کو ہ ایسے ہوئے ہیں گرا ن کا اطلاق انسان ر لملاحين مخلوقات براستعال موسكتي مون توحذاك نيخ اسنُعَال بوت جو ان سے إلكل مختلف منى بوك جا بئيں . اور ان ماء نی*س که ان کا اطلاق اشا نول یا دوسری* مخلو فات پر زموسکے۔ نیانچہ مندا کے صاحب ق ت وحکمت ہو لئے سکے سعنی یہ ی*س که و*ه اس طع سه قاورطلق اور عالم کل ہے <sup>د</sup> کهسی انسان کو ایسانہیں کیا متن من خدا کے لیے استعال زمو ق ہو۔ اگر قرآن میں یہ موجود ہے تفال کیا حاسکیا ہے رکیس ایس سے معنی اس کے دزیادہ *عالم اور*زیا دوتوی ہے مبکہ ان کی **کا** ، ہی مختف ہو تی ہے۔ یہ ا ت مجی بیا ن کی جا تی ہے کہ حذا قایم النَّف معنی و **و ا<sub>جین</sub>ے سوائسی اور کا محماج نہیں اور اس طرح سے حدا کا علم** کے وجو دیا اس کی آست سے الیج نہیں ہے۔ رجی اب سلداختیار کولو۔ ضدا انسان کوفرت عطافرا تا ہے اوراس ولرسسند وانتخاب کی قرب بھی و ویعمت فرما آیا ہے اس کے بعداس قرت

اوراس ببند سے سلابی و فعل کو پیدا کرتا ہے اس طرح سے فعل مخلوق کے لیے اکتسابی ہوتا ہے۔

مقولات میں وج و توہملی بنیا دہیں۔ اور اس پردوسہ سے حمولات کا اضافہ ہوتا ہے۔ان دوسے محمولات میں سے کوئی ہمی علمہ و نہیں ہوسکتا یہ صرف ذات کے اندرموج و ہوسکتے ہیں۔ یہ سلیم کیا جا تا ہے کہ اس قسم کے دورون دیں کریں موری میں آئر موراکس ہے دن اسٹر صرفان کی حق میں سوجود

ا دُمان وج دے اندرموجودمو کے ہیں کین یومن ایسے صفات کی مینت سے ہو جود اور اس کے ساتھ ہیں۔ است است میں اور اس کے ساتھ ہیں۔ استدا

مالم ہوا ہر پیشتل ہے، جن پر قوہن اُن او صاف کومنعکس کرتا ہے، جوخود شے میں نہیں ہونے، مکرصرف ذہن میں موتنے ہیں اِس ارسطا طائیسی نظرلے

منطاف که ما و تسے برصورت کا نقش قایم ہو تاہے دہ بہتنا ہے کہ نقش یاارتسام ڈبھی و تاہیے 'اگر تنام اوصاف زائل ہو جائیں ، نوخو د جو ہر کا وجو دہجی ختم ہو جاتا یہ رہے ہیں جامعہ میں مستقل نید کی بیان جنریو تا رہ یہ یہ تاہی ہو ا

نبيداوراس طع كسير وبرستقل نبيس لمكه عارضي موتاكي بوارسطوك نظرية قداست ما ده سيراختلاب كراسيده

َ جن جواہر کا ہم کوا دراک ہوتاً ہے کو وہ سالمات ہیں ہوغلا ل سے مالم دجو دمیں آتے اور کچر ناپید ہوجاتے ہیں۔ خیائی جب ایک جسم ایک جگم سے دوسری جگر حرکت کرتاہے تو ہوئی جگہرے سالمات صعدوم ہوجاتے ہیں اور دوسری جگہ

سی قسم کے سالمات عالم وجودیں آجائے ہیں جس کے معنی بیٹیں کہ فرکت اندرا اُت تحلیقات کے ایک سلسلے پرشکل موتی ہے۔

۔ ان کو ان کو ات کا سبب خدا ہے گھوٹکہ وہم متقل اور طلق حقیقت ہے۔ دنی ثانوی علیت نہیں ہے برکیو نکہ قوانین فنات کا وجود نہیں ہے۔ ہر حالت میں خدا ہرا ہ راست ہر سالمہ پرمل کرتا ہے ۔ جنائجہ آگ جلنے کا اعث میں بدیز کر کیا جہ سرائل کسہ جسائل محمد تی سرر تا بنی لیاکس خلہ ہیں۔ اس وجہ

ہیں ہوئی جمبرہ جب ال سی سم کو بچو کی ہے ، کو حدال ایک جبے ہو سے وبود د بیدا کرتا ہے ، اور حلنا برا ہ را ست اس کا فعل ہو یا ہے ۔ یہی بات اختیار مے متعلق مبنی کہی جاسکتی ہے۔ منطق جب ایک آ د می لکھتا ہے کو خدا تکھے کا

ارا ده ویناسی اور بائم اور فلم کی ظاہری حرکات کا باعث ہو تا ہے۔

اوربراه رامت بمی تخریه پیداکر تا ہے، جفلم سے نکلتی ہوئی معلوم ہوئی ہے۔ وجو دشے کی اصل ذات ہے۔ یہ خیال اشعری اور ان کے متبعین سے مفدص ہے ۔ اور تنام اہل توکا یہ خیال ہے کہ وجو دائسی مالت ہے ہوؤات کے لیے ضروری ہوئی ہے، لیکن اشعری سے یہال ہی ذات ہے۔ بس مندا کا وجو د ہے، اور اس کا وجو داس کی ذات کا حین ہے ۔

اس قسم کے نظام میں اخلاقی شکات کا ہونا لازمی ہے۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ اگر ضل اور اس سے علی میں کو نی جسلتی مذہور ہو کو فی وَمد واری نہیں ہوسکتی ۔ اشعری اس کا بد جواب و بینے ہیں کہ ادارہ بابی خالیٰ میں وحدت ہے بہر کی وجہ سے علت ومعلول ایک ووسرے سے اس طرح سے الگ متعلک نہیں ہوتے کہ گویا پر طلحہ وطلحہ ہ سا لمات ہول کمکہ ہرامر کا فیصلہ تقدیر الٰہی کے مطابق ہوتا ہے ۔ گر اس جواب کوشائی ہنا

اس کی قرت ہے باہر ہو۔
و واشعری کے ساتھ اس بارے ہیں شفق ہیں کہ دنیا و بافیها کوخالنے
عدم سے بیدا کیا یہ جواہر وا دصاف بیشنل ہے۔ جواہر کا نبلور کو دوجو دہے ہاتو
مرکبات کی صورت میں بھیے احبام ہیں یا غیر مرکبات کی صورت ہیں جیے
د و دوات جو نا قابل تعسیم ہیں۔ اوصاف کا مستقل دجو د نہیں ہوتا ہم کہ ان
کے دجو دکا اسخصار اجبام یا دوات پر ہوتا ہے۔ فقد اند ذات ہے نہ صفت
ہے نہ جم ہے نہ ایسی چزہے جو با صورت معدود ، معدوم مقید یا مرکب ہو۔
اُسے نہ تو گا ہیت سے بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ کیفیت ہے۔ و و نہ قوزمان
میں ہے نہ مرکبان میں اور نہ فو گئے اس کے مشا بہ ہے ، اور در کو تی شے اس
سے ملم یا افزداد سے باہر ہے۔ تا مصفات اس کی ذات میں اذل سے ہیں
سے ملم یا افزداد سے باہر ہے۔ تا مصفات اس کی ذات میں اذل سے ہیں
سے معلم یا دور نہ تو اس سے سوا ہے۔

مجدء مے تاب اشعریہ کوسخت مخالفت اور کلم وسم کا بھی شکا رہونا کو اور پانخویں صدی کے وسط سے پہلے اسمیں عام طور پر اسم العقید مسلمان کیا اسمبین کیا گیا۔ ان کی کا میا بی سلمان کے میں تعینی مولئی جب الیہ ارسلان کے

وزر لغام آلگک طرسی نے بندا و میں پررٹ لگامیہ کی بنیا دوال جسال پر البیات کی اشری تعلیم دی جاتی متی -اس پر شالجہ لئے بھی ہی مہاکات کیے البیات کی اشری تعلیم دی جاتی متی -اس پر شالجہ لئے بھی ہی مہاکات کیے ادران وگول کے خلاف مظاہرے کئے جنیں و وآزاد خیال سنک سے سیلی خیال کرتے تھے الیکن ان کو تما بندکر دیا گیا۔ اور سائٹ یہ شخو خیالی کرتے تھے۔ درسوں میں شرکت کی معتبرلہ کے قواب صرف آثار باتی دو گئے ہتے۔ درسوں المشرب اللیا تی ہونے کی وجہ سے اہل سنت کی نظر میں یہ عام طور پر مدنام ہو چکے تھے۔ اور فلاسفہ بی ان کو ناپیند کرتے تھے، کیونک و و آخریں ارساطالی بدنام ہو چکے تھے۔ اور فلاسفہ بی ان کو ناپیند کرتے تھے، کیونک و و آخری کی اب تین باعتبر مولئیں ۔ آئی طرف و و لوگ تھے جو الشعری یا ماتریدی کے زیر انز سنے۔ مولئی ۔ آئی طرف و و لوگ تھے جو السف کے نظریات کو تسلیم کرتے تھے تیمری جو موسف کو دو کرتے تھے الوراپی توجو موسف کو دو کھی دو میں اس کے مطابعا سن کا دو کو ک

النعری البات کی آخی کام انی الم غزالی رستونی هنده می کی مرون او ایل طفولیت بی میں بتیم ہو گئے سقے اس لیے ان کوایک صوفی دوست او ایل طفولیت بی میں بتیم ہو گئے سقے اس لیے ان کوایک صوفی دوست اضول کئے تعلیم میں ترقی کی بیصونی اثرات سے آزا و ہوکر اشفری بن کئے اضول کئے تعلیم میں اتفیل مدرستہ بغدا و کا صدر بنا پاگیا۔ رفتہ یہ رو حالی برجینی کا شخصی میں اتفیل مدرستہ بغدا و کا صدر بنا پاگیا۔ رفتہ یہ رو حالی برجینی کا شخصی نظام می مقلم کے آبا و تی مطالعہ اور عبادات میں صرف کیا ۔ اشعری نظام می مقلم کے قائم بن کئے جس برتقو ف کا گرا رنگ مقسا کی مقلم میں الم غزالی کے اشری کی تقلیم دی کو قسنی نظریہ نہیں کی مقلم کی مقلم کی مقلم کی مقلم کی میں الفیار میں مقلم کی مقلم کی مقلم کے قائم بن کی تقلیم دی کو قسنی نظریہ نہیں کا مناسم کی مقلم کی خالف کی منا گئے دیا کی منا و نہیں بن سکتا کا اور اس طبع سے فلاسفہ کے نقطہ تو کی کو شندی کی الفت کی منا و نہیں بن سکتا کا اور اس طبع سے فلاسفہ کے نقطہ تو کی کو نفت کی گئیت کی منا و نہیں بن سکتا کی اور اس طبع سے فلاسفہ کے نقطہ تھو کی گفت کی گئیت کی منا و نہیں بن سکتا کی افت کی گئیت کی منا و نہیں بن سکتا کی اور اس طبع سے فلاسفہ کے نقطہ تو کی گئیت کی کہا و نہیں بن سکتا کی اور اس طبع سے فلاسفہ کے نقطہ تو کی گئیت کی کا میں کو اس کی گئیت کی کی کھیلے و نہیں بن سکتا کی اور اس طبع سے فلاسفہ کے نقطہ تو کی کو اس کی گئیت کی کا مقلم کی کا کا میں کی کا

وحی سے حقیقت سے اوا زم اصلیہ حاصل ہو سکتے ہیں یخو فلسفہ نہ تو وحی والہام کے مساوی ہے اور نداس کا حربیف۔ یو تو ما متحجہ اور با ضابطہ فکر سے ملادہ نہیں ہے جسے انسان ذہب یا اور مسی ضمون سے سے استفال کرسکتے ہیں۔ زیاد و سے زیادہ یہ استنباط واستدلال میں خطاسے بیچنے کا کام و سے سکتا د اصل جهال مك ندس كالعلق بيء صرف وحي والهام ہیں ہوسکتا ہے۔ گراس کےخلاف و واس تعلّ ہیں موانقشیری پیلے دے کے تقے اور میں سے اہل سنت میں تقوف لئے ج یا یا۔اُس ٹیں شک نہیں وعی والہام کا علم ہم کو قرآن ومدیث سے ب اوراس طرع سے بوشکشف موا ر میں کی حقیقت اصل کی صرف الفرادی تجر بے سے جانئے موسکتی ہے، صرف ہی اس کو تاہیت کرسکتا ہیں۔ جہا ل تک انسا نوں کا تعلق ہے کیواس حال سے ذریعے سے ممن ہے جس کے ذریعے سے النیا ان عارف بن سکتا ے اور امے داست فداسے تعلق بدا کرسے یقین اور ملم مصل موال ہے۔ انسان كانفس إقى تام مملوقات سيمنتلف ہے۔ يه ذا قالمور پرروحان ہے س سے ان مقولات کے زمرے سے فارج ہے مجو صرف اوی اشیا موسکتے ہیں۔انسان میں روح خدا نے سچونکی ہے (قران ۹ وراس كامقا برسورج كى كران سے كيا جاسكا بي اجس زمی پہنچی ہے جس پر آس کی کرنیں پڑتی ہیں عقل کی میثیت سے نہیں امکد ارا دے کی میثیت سے موا ب ہے۔ خانج فَدَا کو ایسی روح خیال نیس کرسکتے وعالم میر ساری بور صاکه و حدت الوجودی کیتے ہیں، بلکه و وقوعالم سے خابع ادادہ ہے

اورجس لنے ایسے ارادے سے اس کو بیدا کیا ہے۔ علم کلام کا مقصد یہ ہے ایک اہل سنت تے عقید سے کے علوص کو متدمین ی بدعات کسے کمفوظ رکھے ۔ مذآنے شکلین کی ایک جاعت پیدائی واور ان میں اہل سنت کے عقائد کی دلیل درزیس کمے آبک نظام تتے ذریعے سے مرا نعت کرانے کی خواہش پیدائی ہجواہل برعت تے مغالوں کے ظاہر کے اوران کے عملول کے ناکام کرنے کے لیے موز و ل ہیں ہو و وان مسائل یر کرتے ہیں بھوازرو سے حدایث قایم وٹاہت ہیں'' (غزا لیُ اعترا فات) خوو ارنسطو کا فرختا اورا لیسے دلائل استعال کرتا تھا بہنجیس امسے استعال نیکرنا **جاہے** تعار محراس کی علطیوں کے باوجود فارآبی اور ابن سینا نے جس طع سے بری اور تعلیم کی تشریح کی ہے ، و وایسا نظام فکر ہے جواسلام سے فریب ترین ہے (الفِينا) وكر أرسطو كے مطالع ميں ناكر رشكات ميں اوراس سے اوراس سے عرفی شارمین سے یہا س شدید مللیا آل یا اُن جاتی ہیں اس سے لوگوں ك فليف مح يرصف بين بمت افزان ذكرن ما سيد (الفيا) وجو و کے تین مختلف عالم یا سطیات بین - (آ) عالم ملک مریہ وہ عالم ہے رجس میں وجو د کا علم حواس کے ذریعے سے مبوتا ہے،اس میام را دراک سے ہو تا ہے ' اور یہ ہرآ ن متغیر رہتا ہے ۔ (۲) عالم ملکو، عالم حقیقت کا غیر تغیراور ابدی عالم سے جو فکہ آ کے مکم سے قابم ہواہے اور حبل كا به عالم محض بير لأكب - (٣) عالم جروب بيه در مايا بي حالم ہیم معنی میں اس کا تفلق عالم حقیقت سے اپنے کریہ تبطاہرا وراگ کی سلم لوم ہوتا ہے اس در میا کی حالت ہیں روح السانی ہے اُج عالم حقیقت نعلق ہے، اگرم بظاہر اس کا انطلال سطح اوراک پر ہو تا ہے جس ۔ اس كا تعلق بنيس، أور بديمير حقيقت كى طرف اوث ما أنَّ سِيءَ علم اوج و من كا قرآن ميں ذكر ہے، محض مثيل نهيں بين، ان كا تعلق عالم حقيقت ہے اور اس لئے یہ اس کے علاوہ ہیں جمیے ہم اس عالم اور اکسین بیر - به تیموز اس علم یا سلمات زیان و مکال میں علمحدہ زمیل ہیں مر ملکہ تعمیل

وجود كى اثكال خيال كرنا جا سيه ـ علما کے ہیئت کے اٹرا پر میاوی کے متعلق برجونظ مات ہیں ان کے

لِيركر بنے ميں كوئى مضا ئقہ نہيں ( الإشبهه ا ما مغر آئی بلیموسی نبا م کے قائل انتھے ہیں ان کا تعلق ا دے بزین تعم

ريس برو ، مَذَا سِے جِسْمِ حقيقت بر ہے۔ لبند تراسط نک عقل کي رساني نبيل ر مربوککہ ایس کے اعال کو ا دراک مسی کی شہا وٹ پر بھر وسیر ک<sup>ا</sup> ای<sup>و</sup> ا ہے۔ سِمْ حقیقت کک و و کے معے انسان کا استداد رومان کے در میے سے

نا خروری یہے جس کے ذریعے سے غیرمرنی اشیامتنقبل کے اسرارا ور ا سے ووسرے تعقلارہ کا اور کی موال ہے مواس طرح سے عقل کی رسان سے بالبرموت بن مب طرح معظل محانقلات محض المياز اوراس كي دسترس سے باہر ہوتے ہیں میں کا اتیاز تواس کے ذِریعے سے اور اک ہوتا ہے 🛘

(ایفّا) وتی والہا م *کے معنی انبیاداولیا پر حتا نق کے منکشف ہو*نے کے ہیں ، اور ان خفائق کاعلم صرف اس تسم سے وی والہام ایسکانتیفے سے شخص

سے ہوسکنا ہے جاس سے روح سلط حقیقت تاک تبند ہو واتی ہے یمی ہُیں کہ قرآن کے تام میہمی حقائق الہا می میں مکد خبرو شرمے تاقعبورات ح سے الہا می ہیں اور ان کا محض عقل سے رَسا فی نہ ہوسکتی

یہ و ہ نظریہ ہے تعبی سے نلام ہے کہ مقتر کہ کے اس دعوے کی مو دیہے کہ اخلاتی انتیازات کا عقل کے ذریعے سے اور اک

موسکتا ہے۔ فلاسفہ برجمی حقا کی منکشف ہوئتے ہیں اور طب اور ہلیت کا مل بھی اسی قسم کیے کشف پر مبنی ہے۔ (ایضام ابن رشد کے اُفلاف غزا کی اس فوق المعقل و جدان پر زور دیتے ہیں ً

حو مالت ومدس ماصل موال مي حس كے ذريع سے روح عالم طل سے **لمِند مِوكِرِ عالم حنيفت بَآبَ بِنِع مِا نَي رِهِ- يه غالق نَصوف تقا اوراس إطرح** سے غزالی اہل سنت سے بہان صونی منصر کو داخل کردیے ہیں۔اس کے ۲۱۴ اساسمه بی و و صوفیت کو حکمی شکل میں منتقل کر دکیتے ہیں اور فلاطینونتی اصطلاحات

کورواج ویتے ہیں۔ میکڈانلڈ نے ان کے کام کا جارعوانات کے خت ملامہ کیا ہے۔ (۱) انتخوں نے اہل سنت کے بیال تقوی پیدا کیا۔ (۲) انتخول کے فلسے کو الہٰیا ت کے تابع کے فلسے کو الہٰیا ت کے تابع کردیا (۲) انتخول نے فیون نے فرائی السے تابع کردیا (۲) انتخول نے فوف کا مفر کر انتخاب کی استخوال کے استخال کے کا مور الہٰیا بیوں کے استخال کے کام عموہ اس فلسفے کے لیے استخال ہوئے تکی جو الہٰیا بیوں کے استخال کے مطابق جو ب

بی آم مغزا کی گی بڑی تفعانیف میں سے احیادانعلوم (جس کا سنا جاتا ہے ایج با ٹر ترجمہ کرر ہے ہیں) اور معیارالعلم ہیں معیادالیعلم منطق پر ہے۔ گرمتان ہیں میں وہ اپنی کتاب اعترافات کی بناپر زیا وہ مشہور میں ہوان کی روحیاتی زندگی اور ترق کا خود نوشتر بیان ہے بھس کا سنیک انسٹائن کے احرافات

سے منفا الکرناغیر سوز وں نہوگا۔ امام آعزا کی پرآگر اسلامی البیات کی ترقی سکل موجا تی ہے۔ ا ن کے

بعد سے اس میں مدت طرا زی ختمونیاتی سراه رزیادها نظاط وزوال کی علامات نظام بو نے نگتی ہیں کہیں ہیں صوفیا کا احیا ہم آتا ہے ' در حقیقت صوفیت ہی اسلام کا و ہ رخ ہے جس نے خود کو اس سخت فدامت لیندی سے آزا د اسلام کا و ہ رخ ہے دین میں میں میں میں سے ماہ طریق رسالام دنگان

کیا ہے' جس نے اپنے اسٹنبدا د کے بنجۂ آئنیں سے عام طور پڑگی اسلامی زندگی در گر کو وہا رکھا ہے۔ بین میں امام غزآ گی کے نظام کوصوفیا گی بیئتہا پشت ہے در میں کہا ہے کہ میں اور اسٹنا ہے کہا ہے۔

زید و رکھا ہے لیکن زیا وہ ترصوفیت بے کم راسنے انتقبہ ہ رانسنوں کو ترقیح وی ہے ۔ ان صوفیا کے خلاف و قبا فوق الیسے لوگ نظر آئے ہیں حفظی طور پر رحبت پیند میں مشلا دیا ہی جو ایام غزالی کی البیا سند، کے مخالف ہن حالا کو

بنت چیندرین دستار می بر ۱۳۰۰ مرسی این مین سازی است و این این مین مین اور این شک بعد کینچے میں عام طور پر اس کو اہل سنت کی تعلیم کیا جا چکا ہے ٔ اور این شکے بعد معنوسی سے نیکے لفت کی ہے۔

سید مرتفلی دستوفی می الا میششنگیری بیاسد میر، زا بر کیر، جنوا ک میں انفوں نے امام غزال می احیادالعلوم کی نشرت کی ہے، اور اس الن سے اس بڑے مشکلم کے مطابعے کے شوق کو تازہ کیاہے۔ اس وقت سے اسلامی جافت ہیں ۔ توغز آتوی طالب علموں کی کمی نہیں رہی ہے ، اور اکثر لوگوں کا خیال ہے ، کر امام غز آلی کا خیال ہے ، کہ امام غز آلی کا خیاب میں جدید اسلام کے لیے سب سے زیا وہ امید افز اہے۔



نتما لی افرنقہ میں وا دی نیل سے پر سے اسلامی حکومت کا آغاز ہرسے

الکی مختلف طلات ہیں ہوا تھا بہجو شام ومصر ہیں رائج سے عربی لی ای اس اس کے اس با یا اوریہ وہی شام کے تعربی رائج سے عربی شام ہو کہ بی ہو گئی ہو گئی مزین فرامنے کے زمائے سے مصر کے لیے ایک مستقل خطرہ بنی ہوئی تنی اور جو سامل ہجر کو روم بونیقی ہونا نی رومی اور گائٹی فرآباد کا دول کے لیے ایک ونٹوارمشلہ رمی تنی و فرال برس سے ان بربول کی تقریبا وہی ہالت مصر ان کو گئی ہونا تنی مضبوط میں ہوئی اس سے نایا سمامی تو نہ تھی برگر اس سے نایا سمامی تو نہ تھی برگر اس سے نایا سمامی دو ایک ناتھی ساتھ ساتھ رہا ہے اور اس کے بربول کی بہترین توجہ یہ فرض کر سے موسکتی ہے کہ دو ان اس توجہ می وور کی شل کے بربی ہونا ہے اور اس کے موسکتی ہے کہ دو ان اس توجہ می دور کی شل

ر کیے اراء بہ کب بیل مون متی الیکن کسی وجہ سے شایدوا دی میل سیے ہیں میو نان قرطا جنی رومی اور گاستی نوا او اول کے بربر آیا والی پر ان كَيْرْ باتْ يا ثقا مُتَ يركو نُ مستقل نشان بنين عيورُ اسماء عرادِ ل كي على کے وفت نظری طورپر ماک سلطنت بازنطین کے مائخت تھا اور ملم آور عربوں کو یو ٹانی فوج ئے مقابلہ کرنا پڑا تھا بیکن پیکو ٹی سخت رکا وٹ متعنیٰ ا ورُبِهِ بِي عليهَ ورو ل كوبربر غبائل كا سامنا كرنا يروا-ٹنا کی افریقہ پر اسلامی حکومقرکے حلے سے بعد ہی ہوگیا تھا، گراسلامی المعن كا مدرون مناقشات كى بايريه علاقه باقاعده طرريمفتوح معوا . دورسرا المرضيمة (يون آج) من موان اوراس سے بينے بينس كما طاسکیا کہ عولوں نے اس فک کے با قا عد وفع کرنے ماس میں انتیاؤ آیا دمال قائر کے سائے گائے ڈاز کیا تھا۔ اس کے بعد صداد ل یو اول کا تسلط تھے خرشکارما نغا دین متوازموتی رمنی تحیی اور ببت سی بربر ریاستین فائم ہوعمیٰ ف ببت عرص مك قابم رايس-احولاً بربر ے دورا ن میں تیونس کے جنوب میں کھے فاصلے پر قیروا ن کائنبرآ یا د

150

کیا گیا تھا۔ گرمل وقرع کا انتخاب میج ندموانتخا اور اب اس کی یا د کاریں مرف چند کھنڈراودائی چوٹا سا کا وُں ہے ایکن کئی صدی بک یہ افریقہ کا دار اسلطنت رہا ہے احس نام سے عرب مصر کے بعد والے صوبے کوموسوم کرتے تھے۔ اورجس بین ز ما مذهبد مرکی طرابلس تونس اورالجیر یا کیمشرق کر حصے خطابوجی ایک واضی سختے۔ اس سے مغرب یا مغربی عاقت کا مجس سے دو حصے خطاب سے دو حصے سختے وسطی مغرب موادیت نے کرالج یا کے میشر حصاور مشترق مراکش پرشتل مختا اور ورسامت ساتھ گرالگ الگ قبال بین رہتے سختے۔ ان صوبوں میں عرب اور ورسامت ساتھ گرالگ الگ قبال بین رہتے سختے۔ اوران دولوں کے ماین میں جول مختلف مقا مات اور مختلف زما لوں بین محتاب محتاب میں رہتے سے محتاب میں مدیک منتا میں شاخیں مترک کی مقامی شاخیں مترک کے مختاب کی مقامی شاخیں مترک کے متاب اور احتاب کو مختول کے مربر اثرات کا نیجہ ہے۔ لیکن الیسے بربر قبائل کی مثالیں بھی ہیں مختول سے بربر قبائل کی مثالیں بھی ہیں مختول سے بربر اثرات کا وقتیا دکر لیا ہے بربر قبائل کی مثالیں بھی ہیں مختول سے بربر قبائل کی مثالیں بھی ہیں مختول سے بربر اثرات کا وقتیا دکر لیا ہے بربر قبائل کی مثالیں بھی ہیں مختول سے بربر قبائل کی مثالیں بھی میں مقامی دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہی دیا ہے۔ دیا ہی دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہی دیا ہے۔ دیا ہی دیا ہی دیا ہے۔ دیا ہی دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہی دیا ہی دیا ہی دیا ہے۔ دیا ہی دیا ہیں۔ دیا ہی دیا ہیں دیا ہی دولوں کی دیا ہی د

خرس اسلام بررول میں سرعت کے ساتھ پھیل گیا گراس نے
ایک خاص فعلی اختیار کر لی جس سے بہت سے میں اسلامی تقورات کی
اقیات کا پیاچیا ہے ۔ اولیا پرستی اوران کے مزارات کا احترام السی
برعت ہے ، جواور مقابات پر الیشیا فی عقید ' ، نول اور تناسی سے الکل لگ
شکل میں نظر آتی ہے ، اور مغرب میں یہ اولیا پرسنی انتہا فی عورت اختیار
کریتی ہے آگر جہیں بہس ایسے قبائل بھی ہیں جواس کے قبور کی زیارت
کر جاتی ہے سفر کئے جاتے ہیں ، اولیا رخوبیں وعدہ یا طعان ہے ہیں )
کی جاتی ہیں ، اور لا بھی اولیا ہے کر وہ فیلی اختیار کر لیتی ہے الفظ میں مقبور ہوئے ہیں کی پرستش نہا ہیں عور کر اولیا کر اپنی ہے الم سے مقبور ہوئے ہیں ، اور لوط کے نام سے مقبور ہوئے ہیں اور اولیا کر اپنی ہے الفظ میں مواجع ہیں جاتی ہیں ہوئی ہی جاتی ہیں اور اولیا کر اپنی ہی جاتی ہیں اور اولیا کر اپنی ہی کر وہ فیلی اختیار کر لیتی ہی جاتی ہی ایتی ہی اور اولیا کی کر برنبان ایک سیدی اور مولا تی کے نام سے بھی شہور ہیں ، اور تو راغ کی بربرنبان ایساد می بھی کہلا تے ہیں ۔ اکثراد قات یہ واوا نے بوتے ہیں میں انسلامی بھی کہلا تے ہیں ۔ اکثراد قات یہ واوا نے بوتے ہیں میں انسلامی بھی کہلا تے ہیں ۔ اکثراد قات یہ واوا نے بوتے ہیں میں انسلامی بالی کرد ہوئی ہی کہلا ہے ہیں ۔ اکثراد قات یہ واوا نے بوتے ہیں میں انسلامی بھی کہلا ہے ہیں ۔ اکثراد قات یہ واوا نے بوتے ہیں میں انسلامی بھی کہلا ہے ہیں ۔ اکثراد قات یہ واوا نے بوتے ہیں میں انسلامی بھی کہلا ہے ہیں ۔ اکثراد قات یہ واوا نے بوتے ہیں میں انسلامی بھی کہلا ہے ہیں ۔ اکثراد قات یہ واوا نے بوتے ہیں ۔

r 74

144

e culte des saints musulmans dans l'Afrique du nord

مطبوطَبَعِنیو الصنولیوسے معلوم موگا که مراکش کے سلمالوں میں فدیم ارواج بیتی پر اسلام سالم میں میں میں اسلام کی شام

پراسلامی رواسم کاکس قدر باریاب خول ہے۔ بربر قبائل میں ہو ہمیشہ عربی خالمتی افواج سے برمیر پیکا ررہتے تھے' اسلامہ سرشکسہ میں خدمہ میں دار داری اس طرح سس بیعتر بھی دیاوں

اسلام کے شکست فوردہ سردار وُل اوراسی طرح سے ہر بیعتی گروہ اور شکست نور وہ خاندان کو آخری مقالجے کے لیے مرائش میں زمین مل جاتی تھی ۔اسی وج سے و ہاں پراب بھی ہہت سی بجو لی ہو ڈی تخریکا ت کے عجیب و غریب آثار ملتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس کی وجرزیادہ لا پر تھی کہ بربر ا چنے تکمران عولوں سے میشہ بدد ک رہے اور فلیفہ کے خلاف کو ترقیق کہ بربر ا چنے تکمران عولوں سے میشہ بدد ک رہے اور فلیفہ کے خلاف

جُوُونٌ ہِنْ بَنَا وَتُ كُرِّنَا مِنَا اُ اَسْ كُومِ صَلَّطْيفَهُ سے باغی ہو نے ہی كی وجہ سے لبنک كہا ما تا سما۔

ہیں صدی بیجری کے آخریں فتح اندنس عربوں اور بروں کا شترکہ کار نامہ مقا ، اور بربر و ل کی حلہ آور لشکر میں بڑی اکمشہ میت متی اور اکثر

روا را ن فرج بھی بربری تھنے ۔اس طرح سے اندنس بی عراب اوربربر وہ کی مخانفتیں انگی کئی صدلوں میں برا برظا ہر ہو تی رہی ہیں ۔است انڈا ندلس کو ببيج سيمتعنق أيك ضلع خيال كيا حاتا تتفاا وراس لأفريقا یہ سے زوال کے بعداس فا ندا ن کا ایک مفرو*ر کن* عبدالرحن نامی فریقی سبنیا سیم اس سے اپنے فایذا ن کے افت دارکو ا فربیقه م**ی بحال کریخ ک**ر کوشنش شی یگر اس مین اس کو کا میابی نه مونی اور ے اسپین میں داخل موگیا اور بہا ن ایک ننی اور آزاو ۔ نے رسمی طور رامرالمومنین کا نقب بھی اختیار کر لیا ۔ اسپین | ۲۳۱ مے اموبوں سے عام خصوصیات میں اپنی شامی محومست کی نقل کی مید بے تعصب منے اور ملیا ان اور بیودی عبدیدارول سے آزا وی سے اتھ کا مربیتے تھے۔انخول نے قدم ترا د بی فمنون خصوصًا شاعب دی کی ت ا فرا نئ کی اور یو نا نی صناعوں اور معار و ل سے کام کیا بیکن آ ما بین اکثر آمدور فت با گئے ہر آ ے اُسلام کی حیات اِجَاعی کی ترقی میں اہم عال رہا ہے ں مرکی کا نی شہا دیت ملتی ہے برکر اسپین سے مسلمان بیشہ زمیبی رہری ليرمشة ئى كى طرف دىكھتے تھے اور اہل مشترق كى فن مديث تربعيت ور فقه کی تر قبات کو ما نتے سے یسلمان اور بیر دئی دولو ل اپنی تعلیم ل سمے لیے واق کاسفر کیا کرتے تھے 'اور اس طع سے ایشیا کی ز رن زندگی سے ربط قایم رکھنے سے ، نیکن اندسی سلما اول کو آسی اسفی

سے کوئی ہدر دٰی نوشی، جو مشرق میں تبول عام جو رہی تھی اور

بنوعاً س کے دوریں تیسری صدی بجری میں جا زا و خیالیا ل رائع ہوری میں ان کو یہ یقینا ناکیند کرتے تھے۔ اسپین کے سلمانوں کا میلا ن طریقاً الرسنت ل انتها ئي يا نبدى اور سختِ قدامت بيندى كى جانب تقامه اوران كو صرف ے سخت نہیں ہے <sup>م</sup> واقر د ظاہری (متو فی <sup>ہے ہو</sup> سے لما نول مي سي مجي و وحشيت تفييب مبين مولي جوز كورة بالا ل مذاب كو حاصل بي اورجواب بالكل معدوم موجكا بيداس مزمد م من فُرْآن و حدیث سے تھیک بغوی معنی کینے مانے تنے اور تیشل کی ثبا م استنباً ما کی ما نعت تھی ۔ کا ہر ہے کہ یہا ں پرہیں ایسے سھ ماور عبت ہے جس کا اتباع نامکن ہے، اور عالم اسلام کے اس کو ایساہی یا یا۔ اکثر لوگو ل سنے تو میا نے صاف کہ و ما ہے کہسی طاہری ؛ قامِی بنا نا جائز نہیں ہے *ت*قریبًا اسمعیں وجوہ کی بنایراس زما ہے میں *اُٹر* فی شخص ثبوت قرا نن برمعنرض مو تواس وجبوری ہے خارج کر دیا ما کے گا۔ اً نهٔ جدید کی اصطلاح استعمال کرنے تو کہتے کہ وہ افسوس مآک جدیک نائے آنبر ہا (اندنس) <del>ک</del>ے ے عمیب بات یہ ہے کہ ابن حرام اصول فقہ کو اصل البیات پر استعال کرتا ہے۔ تو آؤو کی طرح سے اس سے مشیل و تقلید کے اصوب کو قطعاً رد کردیا جوکہ اس سے کل موجود ہ نظامول کی بیخ کئی ہوتی تھی اور ہرشخص کے لیے آپنے طرر پرقران و مدیث کا پڑھنا ضروری ہوجا تا تنظام اس کئے آبل شریعیت کئے ١٣٧٣ اس كى تا ئيد نبيس كى مع اور مقا كات كى طرح \_ اندنس مي مجى جارون سلر

ندامہب میں سے نسبی ایک کے پیرو تنفے بعنی امام الومنیف<sup>ی</sup> کا نظام اور الاسانت ووسرے نظام اور اور کی ایک عدی کے گزار نے کے بعداس کوم ول سکے۔النمان میں و واشعر یہ کے نظر پُرمخالفت لینی مذااور تا نے فرق کو ما نتا مخط<sup>ار</sup> حسَ کی بنا پرسکی صفت کا تھیک*ت* ا لے کو ایاب درجرا در آ کے بڑھا د ملوكر لت سفع كرسمه فدا اس طیع سے بحث کرتے نتھے مرکز کو ہا ان سے اس آن فطرت کا ہمیت کا یتاملیّا ہوء مالانکہ خودان کے ختلف ہو ننے کا واقعہ ہی ان کوہارے کیے قابل فہم معنی سے محروم کرویا ہے۔ یو بحد قرآن میں مندا کے ننا اوسے صفاتی ملتے ہیں اس کیے ان کا حذا کے لیے استعال کرنا جا ٹز ہے، مگر نہ ہم یقه ان ایسی کمات برجمی تحبث کرنے سکے لیے اختیاد کما یامرکا ہم کو خفیف نزین تضور تھی نہیں ہے کہ اے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان سے و ہعنی ہیں ا نے تعالی کی مرضی برہے۔ اوراس انتیاز کا سے ہوتا ہے اگر خدا چوری کی مالنعت کرتا ہے تو میر ہ خطا ہے کہ مذآیے اس کی ماننت کی ہے ، خداک ينديد كى اور نالنديد كى كے علاوہ خطاوصواب كاكونى معمار نس ب-حران خیالات وعقا کُر کے متبعین کے ملنے میں امک ص

ماس ۱

ارجہ ان حیالات و معا مرے ہیں ہے ہیں ہے ہیں۔ ہوئی گرانی زندگی میں ابن رقم و کی گمنا م شخص نہ تھا ایس خیسخت اور وریدہ وہن مناظرا وراشعریدا در معتزلہ سے حرلیت کی حیثیت سے شہرت عاصل کرلی تھی 1 اور عجیب بایت میرہے کہ وہ معتزلہ سے ساتھ اتنی شدت سے ساتھ پیش نه آنامخا، بتنا که انتوبیک سانه کیونکه مقزله لئے نند اسکے صفات کو محدہ دکر دیا مخا۔ محدہ دکر دیا مخا۔

اتن حزم اس زمانے میں گزراہے حب امویات قرطبہ کا زوال شروع ہو چکاستنا' اور سلامین میں اس خاندان کا خاتمہ ہوگیا۔ بہت جلد کل اندلس چذھیو کی جبو ٹی خو منحارر یاستوں میں نقسہ ہوگیا' اور اس کے بعدایک وور طوائف الملوکی کا آیا' اور ٹاک عیسا کیوں کے حلوں کا آما جگا و بن گیا' وور طوائف الملوکی کا آیا' اور ٹاک عیسا کیوں کے حلوں کا آما جگا و بن گیا'

یہا ں ٹک کہ آخر کار شقیر شاہ اشبیلہ سے اس اندیشے سے کہ اسلامی دیاتیں عیسانی فتو حان کی رویں کیس بالکل ہی ندمٹ جالیں اپنے ہم نہ ہوں کو یہ مشورہ دیا کہ مراکش کی مرابط توت سے لحالب الما دموں ہو ہوئوں لئے ہت

يس وبيش سے بعد طلب کی۔

اس مذہبی احیا کی بیعا وار ہیں، جس کی قیادت سی بن البہہم جدل ہو بہالور اس مذہبی احیا کی بیعا وار ہیں، جس کی قیادت سی بن البہہم جدل ہو کا ایک شاخ سے تعلق ہے۔ یہ بیکے راک کی برشلول ہیں سے ہیں، جواب بھی الجریا میں نظرا تی ہیں اور لبطا ہر بہو سے قریب ترین مشاہبت رحمی میں ہے میں الحریا میں نظرا تی ہیں اور لبطا ہر بہو سے قریب ترین مشاہبت رحمی میں، جن کی قدیم سے لوں کے مہال تھوری بی ہی ہر بر میں ہو ور میں اس میں ہوں ہو اس کے مہال تھوری بی ہی ہر بر میں ہو ور میں اس میں ہوں ہو الحق الله ور میں ہی ہوا میں اور ان می والی کی شامتی اور فوشی ای کو ایک ایک ایک ایک ایک ایک کو بھی میں اس میں سے بہیں زیادہ میں والیتی میں وہ فوران اور ابو تھوران کے در سول میں شرکت کی۔ استاد اپنے قواکر دی گئت کی اس اور تو جسے بہون میں اس سے بیلی میں ہوا ہوئی گئت کی اس اور تو ہو ہوں ہوں ہوئی کی کو اس می بیمی ہے در فوامن میں سے ایک کو اس می بیمی ہوئی ہے وہوں ہی میں سے دولوں ہی سے ایک کو اس می بیمی ہوئی ہوئی ہوئی کی کرکھر دوان کے قوال میں سے ایک کو اس می بیمی ہوئی کے دولوں ہی سے بیلی میں ایک کو اس می بیمی کی مدور ہوئی ہوئی کی کرا میں ایک کو اس می بیمی کی مدور سے بیمی کی کرا رحید الله برج سیمی کی مدور سے بیمی کی کرد سے بیمی کی مدور سے بیمی کی کرد سے بیمی کی مدور سے بیمی کی کرد سے بیمی کی کرد سے بیمی کی مدور سے بیمی کی کرد سے بیمی کی مدور سے بیمی کی مدور سے بیمی کی کرد سے بیمی کی مدور سے بیمی کی کرد سے بیمی کرد سے بیمی کی کرد سے بیمی کی کرد سے بیمی کرد سے بیمی کی کرد سے بیمی کرد سے بیمی کرد سے بی

نے سغرب کے بربروں میں ایک ذہبی احیا کی بنا ڈالی اور الساسعلوم ہوا ہے اس لئے اپنے کام کو نبی صلی التٰد فعلیہ وسلم کے ہنو لئے پر شروع کیا سخفا ' یعنی گردو پیش کے قبائل پر اپنی اصلاحات بزور شمشیہ نا فذکیں اورایک سقدہ مکومت کی بینیا دوال دی۔ اس کام کو اس کے جائشین آیسف بن تشفین لئے جاری رکھا ، اور اس طرح سے آخر کار ایک طاقتور سلطنت فایم موگئی ' جو سامل بجے روروم سے سینگال کے بیمیلی موئی سختی۔ بربر و ل برائسی مرکئی ' جو سامل بجے روروم سے سینگال کے بیمیلی موئی سختی۔ بربر و ل برائسی بہت سی مکومتیں نعتلف زما نول میں قائم موئیس رئیکن دو ہی پشتوں میں ان برائل میں ان برزوال الگیا۔

و اندنس کے مسلما نوں سے مدد کے سے ہلایا سطاء اوراس کے متعلق اکثر خلقوں میں بہت بلگیا نیال تعییں اگر اس وقت عیسانی

عظا ہور اس سے مسی ایک کو انتخاب کر نامتھا اور بربر کم ازکم الن کے ہم فدیب تو ور بربر میں سے کسی ایک کو انتخاب کر نامتھا اور بربر کم ازکم الن کے ہم فدیب تو تقویل میں رہنیا ہمہ کرنجی ن کسہ بسیا اور ارکی کا نسبت میں مرتنج ریا تھے۔

سے اور ہم سل مبی کیوند آرنسی سلالوں کی اکتربیت بربر علی یوسف مدو قاری میت سے آیا اور جلاگیا 'لیکن حب اُسے دو مہری مرتبہ بلایا گیا تو و و می **کیا اور اس** نے

لک پر آپنی حکومت فایم کرلی۔ اور اس طرح سے اسپین مراکش کے شاہان مرابط سے عتب ایک صوبہ بن گیا۔ یوسف کا مانشین علی ہوا ، جوسی نہیں کے عیبالیول

سے سے بیت نومبری میاد و حص ماہ بیان دوست میں ہوا ہوا ہے۔ سے رو کئے میں کا میاب موا م مجکد اس لئے ایک وفت عیسائیوں کے ابہین سر رو کئے دیا

ہے روسے یں ہمایات ہوا ہما ہیں۔ سے کلینٹر نکال والنے شمینصوبے قائم کیے شنے ۔ بین اس کی پرینینٹر کی ایس میں اور اس سے اسین میں رہینت

واقع ہو ٔمِیں ۔ حکم ا ں اکھڑ قسم سے لوگ تھے اوضاع والوارمیں ناشائشہ اور صوریۂ متعیہ ہے۔ یا و موسکا چیز سال قبل ہی قیروا ن کے عرب ان کے ماک

میں جانے کی جرائت کرتے ہوئے تھر آئے سیتھے۔ یہ تھا ان کی بدنامی کامال ایک برنامی کامال ایک برنامی کامال ایک برن ایک نرمی تحریک سے ان میں جزواً شائنگی آگئی تھی اس سے قدر تا ان کی نرمی سیرت کا پتا جاتا ہے ، جو نہمی کشرین سے قریب آگئی تھی۔ خود قاکلیتہ

ورونینوں اور قاضیوں کے ہاتھ میں تھا ا آور مکومت میں میرود تھی میرینم فادید

متعصب د**نمل وی**تولات کیا کرتے تنفے۔ اس صورت حال سے اند*نس کے* شائستہ سلمان بیمین مو طلئے ۔ اور ایخول نے اینے خیا لات کا انہار بہت سِی ہو پنظموں کے ذریعے سے کیا ۔ اس سے مُرا تُبط ادران کے ساتھیوں ک ا نیسے مقتقدین کے ساتھ وابتنگی میں کمی نہ آئی 'جو سرطرف سے بے روک لوک م کرتے تقے اور عوام سے بت برستانہ حقیدت مُندیا ں ماس کرتے تھے۔ ن انفول نے اس شاکستہ زندگی سمے تکلفایت وتعیشات کوسکھ لیا ہواس وتت اسپین میں دائج تنصر، اورخورکو لائق شاگرد و تابت کیا۔ وحیقیق ال کے زوال کا باعث ہی ان کا تعیش اور فقیر برستی ہے، میسا کہ ہم کوا تے میل

علوم ہوگا۔

اسلامی اسپین کی سلمی زندگی مرابط کے وور کے بیس اندونہیں بلکہ قداست ببندا زهمی اس کے ازیب مشرقی ظانت کے مقابلے میں جہال برایرا نی اثر مے عروں کو ہرت کیں بیٹت فوال دیاستا ' قدیم روایتیء پی نمونے سے ، نرختھے ۔ اس سے اہل علم اب مکب روایتی علوم لینی تفسیر فقدا ور حدیث میں شول تھے - مراکبا سے طلے سے بچو بنظمول کو لو تحریک بہنی کراس کے سم کی ترتی نبیس بونی عمراس سے با وجود مرابط ہی ک یل ہم فلیفے کے آبندا نی میادی و تھتے ہیں۔ اورسلسلہ اس طرح سے ہے کہ معتز لاُ بغیدا و سے فلسفیر یہو دلوں نئے عاصل کیا ' اوران سے اسپین میں ہ یا۔ایشیا کے نکیفے کو اسپیں سٹے مسلما فوں تک پہنیا نے میں بیو دیوں تنے واسطے كاكام انجام وياسي-

ایک عرضے مک بیو دیوں نے یونا نی فلیفے کی ترقی میں کو ٹی مصہ نہ لیا تفا اگر چ بعد کے سریان ورس اس استوں نے علوم طبی و میسی سے سطا سے میں مصد لیا تھا ، حس کی شہاوت ہمیں امون اور اُدائل عبائیہ کے زمانے میں بغدا و سے بیودی اطبا اور حکمامے اہم کام سے س مکی ہے۔ طب اور علم طبیبی سے با ہر ہو ویوں کی دمیری تناب مقدس کی تنسیر رو ایت و شریعیت ک

محدو دیمتی ۔

۲۳۸

اس بارے میں سعیدالعیوی اسعدیہ بن اوسف رسونی اساسے سراہ وی اجو بالائي مصركا باشده متفاستشيات ميس سے بعد يدوا ك فرات كے كنار سے مدر ميورا مے صد درمیں سے ہے، اور عبد مامد قدیم محرم بی طبیعت ہے زیا رہشہور ہے میں نے ایشیا وراسییں دولول شکیرہود پول میں ارا کی زبان کی ظریقے کی تھی۔ بثت سے اس کی سب سے اہم تصنیف کتاب الا مانات التلاه (يتلاقع) من امريوني اورص كالبدكوعبران مين سيفرابيونت دوله. ت كي الم سے یو و ہ بن طبول نے عبرانی میں ترحمہ کیا ۔اس نے تورات کی نتیج بھی کھی ہے،جس کاص ـ ایک جزو (خروج ۳۰/۱۱-۱۷) باقی سے ۱۷س کے علاوہ وہ اور کتا بول کا صنف ہے ۔لیکن اس کے خیالات واضح طور برکتا ۔ الا ما ما ت والاغتفاد ا اس کی شرح تورات سے ظاہر موتے ہیں۔ آل کے دیجھنے سے معلوم ہوا ہے کہ پہلی بار ایک بہو دی الن مسائل کسے واقلیت کا انہا رکر ٹا ہے، جومغنزلہ نے اٹھا ئے تھے ۱ وران کی طرف بیو دی نقطۂ نظرے سنجید گی کے ساتھ اتو ہو ... يا بيكن يانهين معلوم بو آكر سفيد معزل مين سف سفام بلكه و و وراصل مي ے کا نابند وسے الجسسے اس کے سلما ان معاصرین میں اشعری ادر ماتر دیدتی بیدا ہو ہے بینی وہ ان وگوں میں سے بھر رائخ العتبیدہ کلام سے کام نیتے ہیں، اورفلسفے کو اعتذاری اغراض سمے مطابق بناتے ہیں۔ حیثیت نبایت وضاحت محے ساتھ اس کی کتاب کتا ۔ الاما نا ت تعلوم موتی ہے رجس میں و وثین سُلوں سے بحث کرتا ہے سُلہ وحدیت الہٰی روس مِسْلہ اختیار ۔ پہلے سُلے سے بحث ۔ وہ تحلیق من العدم کی حایث کر تا ہے الیکن خان کے میں سے تین سے نہایت ہی واضع ارسطا طالبسی افرات طاہر موتے ہیں۔ وحد ت الدير بحث كرتے وقت أسے زيا و و نرهيساليوں كے مسالة تعليث كي مخالفت پٹیں نظرِمعلوم ہو تی ہے، گرضمنا وہ خدا اور اس کے صفات کے م تصور پر بھی بحث کرنے پر مجور ہوتا ہے ، اور اس سلسلے میں وہ یہ دعوی کرتا ہے

444

مقولات ارسلومیں سے *سی کا بھی فد*ا کی ذات پراطلاق ہنیں ہوتا ارا و کالسانی کی نسبت بہ ہے کہ وہ اس کے آزا دویا اختیار مولئے کی حابیت کرنا ہے 'اور اس ملیلے میں اس كى زياد وتركوشش يه بيحكه اختياراتسا ني اور خلاك قادر طالق اورغالم كل بولين يكين راكرے بنا بروج كي تفسيرس اس لنے وكتاب تھى ہے اس ميں وہ الها مي احكام أور المام كادكرا إدار كبتاب كآخرالد كفسفيان فياس أرائي يمني مو في إلى تخر کے متنکلمیں گرچہ غنرار کے خلاف اہل سنت کا روعمل ہے، تگراس کے فلسفی انْزات مِي ببيت مجمِه توسيع مُوتي ہے۔افِلسفہ ایسامضمون نہیں رہنماجس سے المحکم لى صرف ليبي جاعت كو نجيبي مو بجنعين يوناني تحريرات كي سطالعي كاشوق مو بهكه بيعا ه طور رسیل ما<sup>ہ</sup> آیے بیال ٹاک مساحد تک بیں اس کو حکمہ ل جاتی ہے، جہال ہے اُسے بدعتی ضلالت قرار دے کرخارج نہیں کیا جاسگیا ،ورسیلیے بھیلئے بدیرہ دی مدارس میں تھی ا بنی مگر پیدا کرمیتا ہے بیکن سعید کئے اپنے ذاتی شاگر دنہیں جیوڑ کے اورواق کے بیودی مدارس میں جولوگ اس کے جانشین مو سے استحول نے اس کے طریقول کی طرف مطلق نوج ندكى كيكن اس كاكام جوابطا بريخ تيج معليم مو المفاء اس سايك صدى کے بعد نہایت ہى اہم تائج پدا موئے۔سفر كلشكا ت كے اوجسفوى ۲۴۰ ماعت کے تام میو داوں کے اہیں آرد درفت بحرثرت علی ورسیفروی جات سے وہ بیروی مرا دہیں،جنول سے معمولی بول مال میں عربی کو اختیار کرلیا تھا ا در حوسلما یون کی حکومت میں رہتے تھے۔ اشکینا زئی بیو وی نشالی اور سکی پیرپ میں رہیتے ہتے ہوا ورائموں نے عربی کو اختیار ندکیا شقا۔اس لیے یوزبان ے اخلاف کی بنا پرسیفروی جامت سے بالکل الگ ہوگئے ہے ، اور ح دوبوں جائنوں میں اختلاف احل کی سنا پر عبرا نی کے استعال ميں طریق عبا ویت عام احتقا دات اورعلم عوام میں سبی نایا ں اختلا فات را بو سي مقديس ميس يات ومن شين كريتي عالي الدس فررعوات كي فبورس قدرتي طور برقربي تعلق ركمتنا مقا الحراس سے وا وي د إن مِعُ فِهُور سے سی قسم کا تعلق ہو گئے کو کی قرید زمھا۔ اگر جیدا ندنس اور پر ونیس کے ابتد آئی نوآ با و کارول کو بہت مجیم آزادی

ل بننی ر گرمحبس ابلورا (مسلم بازی کے قیو و عائد کردی تقییں۔ بعد سمع مغربی ، ز مانے میں ا*ن کو بہت تھے نشد و* کا سامنا کر نایزاتھابسلمالول ا ن کو بیت تنجیه سبولت نبوتکی تمنی - ۱۰ را س کی وجه ژیا د ۰ نزیمنی یخ حکمهٔ ور و'ل کی مدوا ور غالباً ان کو دعوت دسیفے میں بڑ انخول لشان متهرول كاحفا فلن كيح ليني ينعينها باخ*صا فصیں مبدا کیری وروشمن کی حرکات کے متعلق اطلاعات میماکٹ*ے ے گمان برہے *اک ان کی سلما ذال سے بیل*ے سے خطور کذابت ں گئے وٹیتر یا سے منٹر کا کے کار کی حیثیت ۔ سے پیمبی حلماً ورول ت دینے کی وموداری میں نثیر بک تھے۔ بنو مسد کی عوست میں انِ كَي خوشخا لَ عِارِي رِي مِلْكِلْ مِينَ اصَا فَهِنَّى مِو مَا جِلاً كَيَا - أكثرُ ا وَ فاست بم دستيقًا ہیں کر بہو دیوں کو در بارا در انتظامی خدمات میں بڑے بڑے عبدے عال ۲۸۱ ی اور بہوافق مالات موحدول سے زیا ہے گ۔ اِ تی رہے ، کیونک ایسانیں معلوم مونا کر مرابط سے باوجود اپنی نہیں شدت مسے میو داوں!

سے بدارس کے کام کی نقل کرتا ہو ، ملکہ اس سے بیبو دی علم اندنس کی طرف نتظ ہوگیا۔اس: مانے بر ایشیا نی اسلام اہل سنت سنے روعل کی تخدیدی قوت کو محبوس کرنے لگا حقائر گراش سمے مقابلے میں افدنس کو عبد زرین کی تہر نظر آئی اس سے بن اموتی ہا وشاہ حاکم ثاتی اسلامی علوم کے مغرب میں ا ، پیند د در میں مسلم بن محمد *اندنسی نے اسپین سمے مسلما او ل میں خوال کھنا* لى تقلير كورائج كها - يه تو زم نهلي كه <del>سكت</del>ي كراسبين ميں بيو ويوں سے مسلما لو ل سے سکے فلیفے سے مطابعے کا آغاز کیا برمیکن یہ بالکل ظاہرہے کہ اندس میں نئے أندنسم فكنفه نها بيلا قا كدا بواتوب سليما ن بن يحيلي بن حبرول رمتوقي يه شندي جو عام طور برا بن جرول اور لاطيني ابل مدرسه مي بهاك ايسي رو سيه نام سي شهوار بندوه زياده مقرجيم موجشتر حيات سي مصنف كل نہیں رکھتا ' لیکن اس کے اندر ارا د و اورعکمت ہیں رحمران کی حیثیب صفّات کی نہیں ہے، ملکہ یہ اس کی فطرت سمے رخ ہیں۔عالم کی پیدائش ہیلا سے موجو دکل ما دے برصورت کے مرشم ہو جائے سے ہوتی ہے علاجہ ہلخدہ جبرا يسي تصورات كيميني مين جاليسي المثياسي منتزع موت مين عن كم ا ندر بیموج و ہو تے ہیں ( ویکھوارسطو de anima موم عدر مر اوراس طرح سے

ذہن جب ریاضیا تی انسکال کاخیال کرتا ہے تو آخویں منتزع خیا*ل کر*تا ہے' ۲۲۳ ا گرچہ یہ منترع نہیں ہو تیں ، در حقیقت موج د نہیں ہونے کہ کیکن خدا کے خاص روحانی وجو د اور اس بے موصفکے موا د کے بابین مجس سے اس دنیا کے موجو د اجہام میں مشاہد ہ مود آہے ، زندگی کی درمیانی اشکال ہیں، شکا مانکہ ارواج وغيره خن مي صورت كا مادسيرا رتسام نبيل موال موچنترکه حیات بر سمے علاو<sup>ا</sup> ه ابن جبراو ل دواخلا قی نیا بول کابھی صنف ہے پیکولن مدوات انتفس معاصلاح اطوار روح "اس کتاب ہیں علم مخفی سمے ا زُاز میں انسان کو عالم صغیر قرار دیا گیا ہے۔ و در سری کتاب کا نام ہے پارہینئم یہ اطلاقیاتی منو و ل کا مجموعہ ہے جسے یو نانی اور عربی فلاسفہ سلے میں کیا لیا ہے۔ اول الذکر سنے کیا عربی رہونیوالل میں شائع ہو دی ہے ماور آخر الذکر الماملة من إم رُك سے-حیثی صدمی ہجری سے شروع میں الم مغزا لی کا ایک نوع بمعصرا بو کرام

با جا (متو في سلط هيم يشتال) سيريوا مدس سي سلمان فلاسفُ مين مَ مقدم ہے۔ اس زمانے میں بنبی ابن سینا سے انتقال کے تقریبًا ہے سال بعدع بي فلسفه ايشا مِن نقريبًا نتم موجكا مخفا اور اسيينه لمرناك بُرثت نبال کیا جائے نگائیا ۔ بیضیم سے کومطر بین نسبتہ را او ہے تعصبی سے کام کیا جاتا متا اگر ندا تنا جتناکہ فاطمیہ کے عبد زرین میں ۔ لیکن صرکو بعث اور مختلف تسم کے اوصام کا تحوم و سے کی نبایر شک، و تبہہ کی نظر سے دیجواجا ا مليف كا لمجاد اوى بن جا البي جس طح سے بديرودي تفلسف، كا مجود را اسم

بن حيكا سخا - ابن إج نے جو الليني ابل مررسيد ميں الويس كے ام-نہوز ہے *برمرا بط کے ا*ندلس میں وہ آزا دی اور بے تنصبی یا فی <sup>را</sup>جواب ایشیا میں حاصل مصی و و فارآنی سے کام کو ماری رکھتا ہے برا بہتینا سے کا م کو نہیں اور ارشطو کی سنجید ہ اور قدامت بیندا نہ اصول رنوفلا قرتی تشرح كرياً ہے۔ اس لنے ارسلوكي طبيعيات كون وفسا دا درمينوراير شرميں

اس نے ریاضی اور روح پرکتا ہیں تصنیف ومتكمي حسيس يسحابن آتشدا درميو وي هنف توسي الونوي ني ووي ہے۔ لاطبینی اہل مدر 

ہے اور یہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی سعا دیت اور اس کا انتہائی مقصہ ہے عقل فعال سے اس عقل برعل کرنے سے جوانسا ان کے اندرمخفی مو تی ہے ً ا س میں زندگی بیدا ہو تی ہے بنیکن حیات ا بدی عفل کے مقل فعال ۔ ساتھ کا مل طور پر شخد ہو جا نے سے حاصل ہو تی ہے ۔ ابن آباح کے یہال حواس کی خانص عقلی زندگی اورنتیجهٔ اتصال میں مانع ہوتی ہیں۔ پیر بإسهم ت کی تعلیمہ مک لیے جاتی ہے' حونفس کواس کی روحاتیٰ ترتی پہنچا نے کا فن اہے۔ اور مرتاض ومتوحد زند گی ہی کوابن اولفب العین دیناہے۔ بیمراض وزنفکر و تدبر کی راہیا نہ زندگی کسی کھان<u>ا سنجی زم</u>می اوہ م یا لق نهس بنا یا جاسگتا ۱ اور بهی و **ویقین ہے، ج**و فلاسفه *کو راسخ انعقی*دہ بمتكلين سے قطعی طریر مبدا کر دیتا ہے ' جیسے ایام غزالی اور ان کے ب ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ رنعوذ بایشد ، البا می تعلیا ت میں *تھائی کو* طور پر بیان کیا گیا ہے، جن کامنمل ترا ورہیج ترعلم ارتشو کے مطایعے سے ہے۔ وہ قرآنِ اوراس کے مذہرِب کو صرف عوام کے لئے تسلیم کرتا عقل مذكؤ فلسفيا نداستدلال كي خواہش گر تی ہے اور نداس من کس ا بن مرا کبط عی حفاظت میں اس سنے رہنی زندگی امن وآمان کے

ابن آجہ کی موت کے چندہی سال کے بعد خاندان مرابط کا خاند ہوگیا. اس کی فگر موحدین نے لی اور یہ خاندان جمی مرابط کی طرح سے دراصل بربری تھا ، اور اس کی طرح سے اس کی ابتدائجی نیسی احیاد سے ہوئی تھی۔ مومدین کی بنیا د آبن قومرت (متونی مرابع عصر مولال کا ) سے منسوب

ی جاتی ہے۔ وہ مرائش کا باشندہ اور شدت ندہب اور علم کلام کاعجیب وغرب مبوعه تخصا. و ه ځود کو حضرت علی کی او لاویسے منسوب کرتانها اورمېدې ادر معموم ہونے کا بری خطا اس طن سے اس نے مراکش میں شنیعی تصورات کو رائج يس المه غزال كاعلم كلام رائج كيا الرّج و وأبن مزم ے مقلد ہو نے کا دعو بدار مخیا۔ اس نے ایشیا میں سفر کیا تھانجیاں ملاثم خو وگو ایل مصیر سمے اطوار براینی مذہبی نکتہ چینٹول سیسے نمایال اور ینے اہل جہا ایکے اخلاق کی اصلاح مشروع کروی ور ا ان کو او قایت نماز اور و ورسے ندہی فیسسدائض کی یا بندی پرمجبور کیا۔ هنځ مدېجېږي وه مېد په مين آیا اورمسررا ه ایک ں و ہ گھڑک میں سے میٹھا ہوا *رو* سے نکل کرا ل جیب: ول کوچیین کر تو'. دیا کر " اس کا ولی ایشد کی چیشت سے احت مام کیا کرتے ت سے اس کے محالف ہو طلکے اور آخر کا رام پیجاراً اس از كا انداز وسياج عوام يرقايم بوچكا تفا - انتها في بوشياري و و خرا م سے ساتھ پیش آیا جگر اُسے یہ منتقل ہوگیا ۔ یہال برعوام سے اس کی حرکات کوسخت ناپیند کیا اورائے سے بہال ۲۴۸ مسے نکال ویا گیا۔ اس سے معداس سے میلالا میں سکونت اختیار کی جہال اس کی لاقات ایک کمہار سے بیٹے عبدالمومن قومی سے ہوئی مرجعے

اس نے انیا مرد بنالیا اوراس کی سبت ابینے جانشین موسع کا اعلان کیا۔ اسی زبا کے میں **خاندا ن مرابط**ا ہنے اصل زبد وانقا سے گر میکا تھا 'اور دول رتعیش کی نبا پرمشیو رمضا ، جوفتی اندنس کانیتجه سمحا ، اورخاندان شا بی کی شان نیکت وراس تح منو و ونانش نے تحتقین کا مور و بنادیا تھا۔ <u>ک</u>ے کن خبعہ کو در بارما مار امیر کے لئے تخت بچوہ موا تھا کہ ایک فقیسیاہیو ں کو دصکلتا ہوا راستذلکا کم سپاہیوں ہیں سے کسی نے بھی اُسے جبراً تھا نے کی کوشش نہیں کی ۔آخر کار خو دامیراً یا ۱ اور یہ دکھو کرکہ اس کی نشست یم کو لن مبیھ گیا ہے، زبروست فق کے ارا دے میں مزاحم مو سے سے الکار کر دیا۔ سکین ابن تو مرت ریجی طور یہ بات واضح کروی گئی کہ محید عرصے کے لیے اس کاسٹ مرکو جیورویٹ ب مى فيض جلاگب المحرو دحن بني مراتو وايس ب روز اس سنے امیر کی بس کورٹڑک پر دیم ے نقام مجمع عام میں نکلنے کا بھے حیا نئ کا وستوراختیا رکرلیا مقاً۔ فبَدّی کے فاءا وربر دائے کی خلاف ورزی پر امسے سخت تعنت کلامت کی ہے۔ دور دربر دائے کی خلاف ورزی پر امسے سخت تعنیق کلامت کی ہے۔ **مآ**ل گیا<sup>ر</sup> جاں اس نے اس فاسق و فاجرخا ندا ن سے خلا*ت علم ن*غاوت | ۱۲۹۹ - ائس بېلې ن**غاوت کومجه زيا د ه کاميا يې نصيب ن**ې ر مقررفة مرابط كي يوري سلطنت كا الك بن گيا عبدالم نے جس شنئے خاندان کی بنا ڈالی و و موحد میں سمے نام سے مشہور ہے اوران ت علامة ( يمام المراعي كات قايم رسي -

ابن تومرت ا ما م غزالی کی تقلید کا دم بحرا انتظام اور اس من ان کے نغام را سخانعفیده بدرسیت کومغرب میں را بچ گیا · ننرلیت میں و ۵ مرالط کی طرح وا ؤُ وظا ہری اور ابن حرم کے رحبت پیند بذہب کا پیرو متنا عوام کے نزدیگر و ، بربرقوميت كا فازى معالك اس سے قرآن كريم كا بربر زبان مي ارتحمه كيا، اورعربی سے بجائے بربرز بان میں اذال دلوا لی ۔ ر مهمی تشفیده کا دور شروع موتا ہے۔ اسی حکومت سے تحت ہم و بیجھتے ہیں کہ بیو دی بڑی تعدا دیں ماک چپوڑ کرا ذریقہ یا برا ونیس کی طرف نقل دلمن *کر جا* تے ہ*یں ، اور اکثر عیسا کی سباگ سبطا گ*ے کر شمالی کمیشالل کی افواج سے مل ما تے ہیں۔ دور صدید سے مورخ بعد کے عیسانی فر مازواؤ ک کی سلماک رها یا بزهکم وستم کی ندمت کرتنے ہیں اکثر ر ما یا کورامن اور شانسته آبادی شمیتے ہیں جوامولول اور مرا کبلے سے زیر مکومت رو جکی تھی۔ لیکن اسپین کو اسلامی مکومت کا آخری تجربه کالم ننعصب اور تشد دیپ ورودان كالتفارجن كااندا زببت مختلف تتا عجيب بات يه به كفليفي كأرتى تم کھاٹلہ سے اندسی سلما **تون کا یہی عبد زریں سخا**۔ صرف ہی نہیں <sup>ب</sup>کر اس نہائے من السف يختر ق كي مجكه موحدين كاوربار فلاسفه كي حفاظت وحايت كياكرا تخفا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور سے ابتدا ہی میں خاموشی کے ساتھ یہ لمے ہوگیا مقارکہ فلسفی اینے کا م اورتعلیم میں بانگل آزا و مول برشر لیکہ ان کی تعلیم عوام میں نہ چھیلے۔ اس کو ایک قسم کی حبیقات مخفی سمجہ لیا گیا علما مسي مخصوص حتى - بيمجي تقريبًا لِلقِيني معلوم بروء ألمسية برسم به روش مِلاً خود فلاسفه لنے اختیار کی تھی۔اس کو بیض ایشیائی فلاسف پہلے ہی بیا ن کر میکے سمنے اور اسٹوی اور غزال نے نوقطعی کوریراس کو اصول ہی بنا لیا تنفا۔ اور یہ بات یا در کمنی جا ہئے کیموصدین غزال کی تفلید کے رقی تھے۔ بنا لیا تنفا۔ اور یہ بات یا در کمنی جا ہئے کیموصدین غزال کی تفلید کے رقی تھے۔ كين مِن زمان مِن فل سغد ويرغير معمولي آزا وي رائب مامنل عني جوايشيا ہے ترکی خاندا ہوں کی استبدا دی راسخ العقیدگی سے اس قد مختلف تھی اور وه این تخریرات میں نظام ار شطولی حایت کرتے سفے مفر انروا سرکاری وار

ر اپنی رها یا کے عوام برسخت ترین راسنج العقیدگی کے نبایت ہی رجبت بیند فقہی نفام عائد کر رہے ہتے مواس درجہ رحبت بیند تحاکہ سلافین ایشیا لئے ہمی اس کو مجھی تسلیم نہیں کیا-موحدین کے کرنا نئے میں اندنس میں فلسفی فکر کا سب سے برط اقائد ابن فحفیل رمتونی سارہ چھ بھی اندنس میں فلسفی فکر کا سب سے برط اقائد ابن فحفیل رمتونی سارہ چھ بھی الاس عقال یہ موصد ابو بیتقوب رسے حرف میں

وزیر اور اس محمے در بار کا طبیب مخاد اس کی تعلیم عام طور پر ابن آج محمے اوس این ہے، گراس کے بہال تقو فی عضر زیادہ نایاں ہے۔ دہ وحب دکو رترین علم کے حصول اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے

بند ترین علم کے حصول اور تقرب الی انتد کا ذریعہ مولنے کی عیب سے ا شعبی کرتا ہے کہ لیکن ابن کمفیل کی تعلیم ہیں یہ علم اس علم سے محملف ہے' بس کو صوفیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ۔ یہ تصوفی فلسفنہ ہے کہ نہ کہ تصوفی البیات . و سرسیو . سرعفل ذیال اور و سلساؤلفلیا نظامہ ہوتا سرحوانہ دارتک

رو پائے مستور سے عقل فعال اور و ہ سلسائٹلیل کا ہر ہو ٹاہے جوانسان تک ہبنچیا ہے ' اور سے عقل فعال ٹاپ پوٹٹا ہے۔ فلیڈ کر ذکہ ارت کو عواص سراوشد ور کھنے کے مارے میں ڈائلہ

بہت فلسفے کے نظریات کوعوام سے پوشدہ ور کھنے کے بارے ہیں اس کا بھی ہی اصول سبے جوابن باج کا ہے ، اور جو در حقیقت موصد بن کے دور میں میچے سرکاری روش ہے ، اور و و ہیں اصول کی اپنے افسانے حتی بن یقطان میں اس کی عایت کرتا ہے ، اور اسی نصنیف کی بناپراس کی تصویر پیش کرتا ہے اِن میں سے ایک ہیں قوف ایک ملوت پیڈ تحض رہتا کی تصویر پیش کرتا ہے اِن میں سے ایک ہی توف ایک ملوت پیڈ تحض رہتا کو ترقی دیتا ہے یہاں جا کہ دو و میموس کرتا ہے ، اور اس طرح سے اپنی عقل کو ترقی دیتا ہے یہاں جا کہ دو و میموس کرتا ہے کہ آپ میں این ابدی حالی جزیر سے پر معمولی اشخاص آبا و ہیں ، جو عقل فعال میں ہیں۔ دو سرے بین ، اور خرب کی جب شکل کا ان کو ملم ہے ، اس سے اعمال پر کا ربند ہیں ، اس طرح سے دو و بالکل مطین اور خوش ہیں ، گوان کی صدت اس الا النها خلوت گزیں کو ماصل ہے۔ ایک عرصے کے بعدائس خلوت بیندکو کہمے

ہیں کے جزرے اور اس کے باشند دن کا لوری طبع سے حال معلوم ہے کہ

ان دگوں کی حالت پر مہت رخم آتا ہے کہ آس علی سسرت سے وہ فروم

ہیں ہو اِسے حاصل ہے اور ان کی عافیت کی جو ایش کی بنا پر و اان کے

جزیر ہے میں جاتا ہے ، اور اس حقیقت کی تبلیخ ترتا ہے ، جو اس نے دریافت

کہ اس کے ومط و تلقین سے ان لوگوں میں جنیں آتیں ، اور جبحہ میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے ومط و تلقین سے ان لوگوں میں جنیں و و فائد و پیجانا ہا ہم اس کے اور اختلافی منا قشات بید ا ہو جاتے ہیں ایک وہ اس خطی زندگی کی قاطمیت نہیں رکھتے ، جو اس سے بدا ہو جاتے ہیں کیک وہ اس خطی زندگی کی قاطمیت نہیں رکھتے ، جو اس سے بدا ہو جاتے ہیں کیک وہ اس خریر ہے کو اس بقین کے ساتھ والیس آ جاتا ہے کہ حوام کے روا جی ذہب میں کرانا علی ہے۔

ہرانا کہ کرنا علی ہے۔

ہرانا کہ کرنا علی ہے۔

ہرانا کہ کرنا علی ہے۔

به المعنور المن المعنور المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنطقة المنظم المنظ

ہمنی فرار دیے کر شہر قرطبہ کھنے علاقون کردیا گیا۔ یہ بات یا در تھی جا ہے گ ۱۵۳ مرابط کی طبع سے مومدین بھی در حقیقت مرائش کے فرما نروا تحقی اوراندیس ان کا پیرونی صوبہ تخارجس زمانے میں امیر قرطبہ میں تختا اور عیسا یکو ل پر

معے کی تیاری میں معروف تعااسی زمانے میں ابن رشد پرعتاب ہوا کا ور

غالبان رشد برغناب زیاده و ترسیاسی مسالی بنا پر برواکیو کی جاد سے موقع پرامرالینے مس سے خلاف سرکاری طور پر اظہار ناراضی کر سے ، جو اپنی فلسفی نظریا ت کے اعلان میں ضرورت سے زیادہ و دلیرواقع ہواستا ، خوداینے ندم ب کی پھٹی اور جوش دینی کو ظاہر کرنا میا ہتا سختا۔ جیسے ہی امیر مرائش کو لو کما اس لئے ابن رشد کی جلا و لمی سے حکم کو منسوخ کر دیا۔ بعد کو این رشد مراکش سے در بار میں کیا اور ویس سے جم میں اس کا انتقال ہوگیا۔

مسلما لؤل میں ابن رستہ کو تیجہ زیادہ اثر حاصل نہیں ہوا۔اس کے بیشتر مداح بہو دی تنفی اور یہمو حدین کی سختی کی وجہ سے پرا وینس اورسسلی میں منتشر ہو گئے سنے / اور غالبًا ریادہ ونز اسٹیس کی بد دلت اس کاتعلیا طبی

میسوی ئیں رائج ہو تی ۔ اس کارسر ، سیدوسر طور تصدر ہرو بھا از مہ کلہ ا

کا کی گیٹ نام ہوا ' اور یہ کتا ہے۔ قردن وسطی کی ان جامعات کی تہوردرسات یں سے تقی ' جہال عربی نظام طب رائج تھا۔ اس سے نقہ میں فانون میاث یہ سے تقی ' جہال عربی نظام طب رائج تھا۔ اس سے نقہ میں فانون میاث

یں سے میں ہم میں ایک میں ہوا ہے۔ برہمی ایک کتا ب کمی ، جواب بھی کمی شکل میں موجو دہیں۔ اس کے علاوہ ہمیت اور صرف دیخو پر نصانیف جووڑی ہیں۔ اس کا دعویٰ یہے کہ فلسفے

ہیں اور صرف د تو پر تصابیف ہیوری ہیں۔ اس کا رتو می پیسے نہ سے اکام ذہبہًا جائز : وستحسن ہے کیونکہ قرآن نثر لیف سے معلوم ہوتا ہے ؟ لہ خب آانیا اول کوحقیقت کی تلاش کا مکم دیتا ہے۔ جہلا ہو آزا دی فکر سے ستہ ہوں تھے ان کامحض تعصر سے سم کیمائے جن دکدار کا علم نافعی موتا ا

ڈرتے ہیں، تویہ ان کامحض تعصب ہے۔ کیولئد جن دگون کا علم 'افعس ہو"ما ہے، اختیں فلیفے سے مقائق ذہرب سے مخالف معلوم ہوتے دیں۔ اس دوخوع پراس سے دو الہائی کی کنا بین تصنیف، کی ہیں، ایک کا نام فصل کمقال نی ہیں الشریعت واضحمتہ من الانتصال ہے، اور دوسری کا اکتریٹ من مناج

الا دکته فی عقائدالملتہ، اوریہ دولؤلایم جیمپولر ہے اپنی صبح ومغدمے سے ساتھ شائع کی ہیں. عوام کے قعائد کو وہ تسلیم نہیں کرتا ، گروہ وال کومنی پر حکمت سمجتیا ہے برایونکہ یہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم ویتے ہیں براور ال مرتبطی کا

مرت منها ہے دیونکہ یہ ولول واقع کی جیم ویلے جی اور ان من موقع اور نیکی بیدا کرنے ہیں۔ ارسلو کو د ہ خذا کا ا نسانو ک پرسب سے ٹرا الہام سبحمتا

TOM

ہے۔ اس کے ساتھ ذہب بالکل شفق ہے، گر ذہب کا عوام کو ہو علم ہے اس میں تیفت المی کا صرف جز وا انتخاب یا یا جا تا ہے، اور یہ اکثریت کی علی افراض کے مطابق ہو تا ہے۔ ذہب کے اندر ایک۔ تو توی عنی موسے ہیں اور اس کی ایک موسے ہیں ۔ اور اس کی ایک تو یہ ہوتا ہے۔ ذہب کے اندر ایک۔ تو توی عنی تجدیر ہوتا ہے ، اس کا عوام برظاہر کرنامصلوت کے طلاف ہے دہ ابن اجرک دائے کی خالفت کرتا ہے ، جو نظاہر کرنامصلوت کے خلاف ہے دہ ابن اجرک دائے کی خالفت کرتا ہے ، جو نظاہر کرنامصلوت کے خلاف ہے دہ ابن اجرک دائے کی خالفت کرتا ہے ، جو نظاہر کرنامصلوت کے خلاف ہے دہ ابن اجرک دائے کی خلاف ہے ۔ وہ اس تصریم ہے ہوں در وروام کے ساتھ نہ کو وہ اس کے ساتھ اور است تحس مجمعنا ہے ابنا سادہ ایک ہی متزاز انہ ہوائے وہ ابن با سادہ ایک اس بارے آبن طیل کے ساتھ نہ کو برخ میں میں منفق ہے ، اور اس بارے آبن طیل دہ اس کی خلافت کرتا ہے ۔ وجد کا وجو دمکن ہے ، گریہ اس قدر شاذ ہے کہ اس برکھ زیادہ انجا کا کرنے ور دست نہیں ہے۔

لوگوں کی مختلف میں ہیں جو آجا لا تین طبقوں ہیں آئے ہیں۔ اس
میں طبند ترین طبقے کے تو وہ لوگ ہیں ہونے خربی اعتقادات برہان برہنی
ہیں طبند ترین طبقے کے تو وہ لوگ ہیں ہون کے نہیں اعتقادات برہان برمنی
ہیں۔ اسی قسم کے لوگوں سے فلسفی مخاطب ہونا ہیے سب سے اونی طبقے
میں دہ لوگ شامل ہیں جن کا ایمان واعتقاد کسی مرشدگی ہواست آیا ایسی
قباس آدائی برمنی ہوتا ہے جس کو دلیل سے قابت نہیں کہا جاسکتا اور ہو
فالص عقل کے عمل کا نیجہ نہیں ہوتا اس قسم کے لوگوں کے ساسنے برہان
استدلال باحجت کو بیش کرنا موجب مضرت ہوتا ہے برکوئ کے ساسنے برہان
موف شاک اور وشواری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان دو طبقوں سے درمیان
ایک ایسا طبقہ ہے برس کے لوگوں کو خالص عقل سے کام لینا تونہیں آیا
ایک ایسا طبقہ ہے برس کے لوگوں کو خالص عقل سے کام لینا تونہیں آیا
اور حبت کی قابلیت ہوتی ہے برجن سے ذریعے سے ان کے ایمانی دو مقاد

کی حابیت کی جاسکتی ہیے' اور ان کوثا بت کیا جاسکتا ہے۔ ان بوگو ل کے ساً منه اصل بر ما ن کو تو پیش نهیں کیا جا سکتا ۔ لیکن ا ن سے بحث واستدلال کر نا' اور ا ن کی ا ن لوگوں کی مطح سے ملند مو نے میں مد دکر نا جن کا اعتقاد ، دوسرول کے تول پر مبنی مہوتا ہے جائز و درست ا بن رسیْد لنے سب سے زیا د و مشکلمیں ) تعلیمہ کی مخالفت کی کیو سفيرارسطاطاليس عميخالص صول كوخراب کریے ہیں<sup>،</sup> اور ان میں و ہ غزآ کی کوسر مرتد فلسفہ سے نام سے یا و کرنا ہے۔اس کی شہورتر دیدی مما بہانتا اسافہ یئے ، جس میں و ہ غزالی ہی شافتالفلاسفد کا جواب و تیا ہے ۔ کیکین امسے بہو دیوں کی بعد کی نسلوں اور بعد کے لاطمیخ ارتسلو کا سب سے بڑا اور آخری شارح ہے الیکن عبیب بات یہ ہے کہ ابن رشد کو ارسط کے اصل ہونا ن زبان میں مطالعہ کرنے کی ضرورت کا بھی احساس ہنیں مواروہ اونانی زبان سے نا بلد سخفا اوراس کی تخرات اس امر کائیس بنا نہیں حالتا کہ لو یا نی متن سمے مطالبے سے ارتسطو کئے مدر مل سکتی ہے۔ اس کی شرح کا طراق و ہی ہے ، ج قدیم زمانے رِيا تَى شَارِصِين مِينِ عَلِيا ٱنَا تَحْفاً لِيعِنَ وَهُ مِثنَ كَا أَيْكُ حَلِّهُ مَكْمَتُنَا لِيَلِيحُ اور زیا د ہ تُرَقو این آئندارسطو کی نغسات کواسی طح سے بیان کڑا ہے ہیں طرح سے فارآتی اور ابن سینا لئے اس کی ترحانی کی ہے گراس میں جند اہم نزمیا ت سمبی ہیں۔انسان میں کیجھل میولانی ہے اور آ <u>ک</u>ے فعلی <u>ہے</u> عقل فعال سنعظمل سيتيبع موتي بصاوراس طح معطل مستبيع موتي ا نفرا دى عقول بېت سى ېس ئىكىن غفل فعال ص اگرچ يه برايب مي موج و ب، جس طرح سي سورج ايب ب، ليكن مناجره

کویمنو رُکر "ا کے گویا استے سورج عمل کرتے ہیں ، ارسطا طالبسی نظرتیے کی بد

**704** 

و ہٹسکل ہے عبر صورت میں یہ ابن آئینا کے وزیعے سے نتقل موا ہے عقل فعال ایک ہے، گریہ اپنی تنویر کی نبایر ہرا یک میں موج دیسے۔ اس وجہ سے ۔ میں جو تبز کرینے والی فون یا نیٰ جَاتی ہے عام عقل فعال کا جزو ہے . لیکن این رشاریخ شفدیں ہے عفل میںولانی سے بارسے بیں اختلاف کر ناہے جو الن ھی اور با تقو ہ استعدا دول کا مرکز ہے <sup>ر</sup>جس بینقل **فعال عل** کر تی ہے تمام قديم نزنظامول مير استقل بهبولان كوخائص انفراً وي اورعقل فغال كي تؤير كے عمل کانتجہ قرار و باکیا ہے بسکن ابن آرشد عقل مبیولا ٹی کو سمبی روح کلی کا ایک جزو قرار وتیا ہے' اور اسے انفرا وی صرف اس حیثیت سے کہنا ہے کہ بیاثی طور برانفرا وي جسم بين تنكن موتى بيع- انفعالي قوتين كابهي اس كلي فوت كا جزو ہوتی من ج کل فطرت میں ساری ہے۔ یہ نظریہ ہم، ر دیست کہلا تاہیے جس سے اکتر فرون وسطیٰ کے اہل مدرسہ کو بہت دبیجیسی تنمی اور زیا نڈمال میں تجفی اس کے متبع یا ہے جاتے ہیں میانی جیس راصول نفسات صفحہ ۳۸۳) کہتا ہے در تھجے اس امر کا اعترا ف ہے کہ جس کھی میں ابعد الطبیعاتی نجا آمول ا در زیا د وسخدید کی کوششش کرتا مول و بین ایک قسم کے روح عالم کے تصور کو ے میں ساری ہموئی ہے، زیا و و فابل قبول ملفروضہ خیا*ل کڑتا ہوں*' مالنکا بیشارانفرا دی روحول کے مانے سے متفاید میں اس نظریے میں ت سی شکلات میں ۱۰ بن رشد سے خیال کے بموجب اسکنڈر فرو وسی نے كے غلطى كى بے كر تفل ستا ثر محض رجان ہے۔ بہم میں ہوتی ہے، ن اس کا تعلق خارج میں کسی شے سے ہوتا ہے۔ یہ بیدائنہیں ہو تی اور نہ کسی قسم کی خرا بی واقع مہو تی ہے ، اس لئے ایک معنی میں پیقل معال سے شاب ہے۔ یہ نظریہ اس نظریے کا بالکل عکس ہے مصے عام طور را دیت لہا جاتا ہے، جس ک روسے وہن تحض اوا نا فی کی آیک صورت سے برج عصبی و کا گف کی فعلیت سے بیدا ہو تی ہے . ابن آستٰد کے خیال کے بموجب د ماغ اورِ اعصاب کی نعلیت ایک خارجی قوت سے و جو د کانتیب بیوق ہے اوریہ جیساکوارسطوی تعلیم ہے آیا کم ان کم اسکٹ فردوشی کی تعبیب مسمے

بوجب عقل کی مبند مزین استعدا د ہوتی ہے، جنقل فعال سے خارجی علی کا نتجہ ہوتی ہے یسکین و عقل متا ترجس پر بیقل فعال عل کرتی ہے خو دایک بلمی عام ر و ح کا جسن و بیے، حوشام زندگی کا مرکز اور و و خزانہ ہیے جس میں روح اپنے

ر وح کا جسے روپے ، جو تمام زندگی کا مرکز اور و ، خزانہ ہے جس میں روج اپنے اس آئی تحب ر لیے ہے بعد جسے ہم زندگی کا خت میں جو جانا کہتے ہیں لو گھے۔ ارز

جاتی ہے۔

ابن رشد کے خیالات پراسلامی علما کی بہت زیادہ توجیا تنقید نہیں کرتے اس رسد اس نظریے کے خلاف وو بڑی دلیلیں بیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نفیداتی ہے اور دوسری الہیاتی نفیداتی افا عراض یہ ہے کہ بیانفردی کے میں سے ایک نفیداتی ہے اور دوسری الہیاتی نفیداتی اعتراض یہ ہے کہ بیانفردی کے میں ہے۔ اگر ہرفرو کی خوتی این ایک خاص ن ایک جزوجے ، تو ہم میں ہے کہ کا حقیقی اینو نہیں ہوسکتا ایکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہیں کہ تا ہو۔ اس اعتراض میں اسس ا مکان کا کوئی کی فاظ نہیں کیا گیا ہے ، کہ بیش کرتا ہو۔ اس اعتراض میں اسس ا مکان کا کوئی کیا فائیس کیا گیا ہے ، کہ انفرادی روح کو عام روح میں جذب ہوسکتی ہے اس امرام کی تردید ہوتی ہے کہ انفرادی روح دو بارہ عام روح میں جذب ہوسکتی ہے کہ خوج دو قرار و تیا ہے اس امرام کی خلاف پرتی ہے کہ موج دہ و در ذرگی میں اینو نهایت وضاحت کے ساتھ الفرادی معلوم ہوتی ہے کہ موج دہ و در ذرگی میں اینو نهایت وضاحت کے ساتھ الفرادی ہے ۔ الهیاتی دلیل یہ می کہ این رشد کا نظریہ تبایت وضاحت کے ساتھ الفرادی ہے ۔ الهیاتی دلیل یہ می کہ این رشد کا نظریہ تبایت وضاحت کے ساتھ الفرادی ہے ۔ الهیاتی دلیل یہ می کہ این رشد کا نظریہ تبایت دوج سے انکار کرتا ہے کہ درج سے انکار کرتا ہے کہ درج سے دیا تھی کی این رشد کا نظریہ تبایت دوج سے انکار کرتا ہے کہ درج سے میں کا تعلی زیا جو دور اس سے خرب میسوی سے مخالف ہے۔ اس اعتراض کا تعلی زیا جو و دور دور اس سے خرب میسوی سے مخالف ہے۔ اس اعتراض کا تعلی زیا جو و دور دور اس سے خرب میسوی سے مغالف ہے۔ اس اعتراض کا تعلی زیا جو و دور دور اس سے خرب میسوی سے مغالف ہے۔ اس اعتراض کا تعلی زیا جو و دور دور سے اس اعتراض کا تعلی زیا جو دور اس سے دور ہور کی دور سے دور سے دور سے دور ہور کی دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور ہور کی دور سے دور ہور کی دور سے دور ہور کی دور ہور کی دور سے دور ہور کی دور ک

نغرادی روح نے روح عام میں جذب ہو جانے سے متعلق ہے۔ یہ کہا گیاکہ المحد وانغرا وی دجود کے اس طرح ختم ہو جانے کے بیعنی بین کرروح کا دجود بمبی ووج

" مبیاکہ ہم پہلے بان کر مجے ہیں ، رارسوطل کی لبندترین استعادکے طقے کو کسی مدیک تناک کر دیتا ہے اور دہ اس کی فعلیت کے داگرے کو مجرد تصورات کے مدیک مدود رکھاہے جن چیزوں کو مجرد کہا جاتا ہے ان کے ستعلق (دہن)اس طیح سے خیال کرتا ہے جس طیح سے میٹی ناک ہونے کا خیال کرتا ہے۔
ہے اگر فکر کی کسی کو شنس سے باس کا پیٹی ناک والی شے کے طور پر خیال کرتا ہے اعلام وہیں بلکو کلی شنے کی جیٹیت سے ادراس گوشت کے بعیر جس کو کلا ہی مارض موتا ہے ای طیحہ و بیال کرتا ہے تو یہ انحیس طلحہ و خیال کرتا ہے تو یہ انحیس طلحہ و خیال کرتا ہے تو یہ انحیس طلحہ و خیال کرتا ہے تو یہ افرو دوسی اور فو فلا کو نیوں کی بیروسی کی انحیول نے اس محبود کے سب تنگ معنی سمجھے اور عربی شنار میں سے بہاں یہ تجدیدات فیرو ہری و و و بن ما تی ہیں اگویا کہ ان کو جسم سے ملحہ و کر دیا گیا ہویا یہ بیرے ہم ارواح بول ۔

کیانسان ان منتزع جو ہر و ل کو اپنی فطری استعدا دسے معلوم کرسکتا ہے ہوں کا ابن رشد یہ جواب دیتا ہے کرمعلوم کرسکتا ہے ہوں کا ابن رشد یہ جواب دیتا ہے کرمعلوم موسکتا ہے ہو کا دیس کے فیم کرلنے والا نہ ہوگا۔ لیکن ارسلو نے (داو ۱۰ اور ایک مغہم تو ہوگا ، گر اس کے فیم کرلنے والا نہ ہوگا۔ لیکن ارسلو نے (داو ۱۰ اس لیے اگر کوئی مفہوم ہے ، تو ایک فاہم اس کے اور اک کرلنے کے الایق ہی ہونا چاہے۔ مشارح رایعن ابن رشد کہتا ہے کہ اگر محر و اشیا کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو فطر سے مشارح رایعن ابن رشد کہتا ہے کہ اگر محر و اشیا کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو فطر سے مشارح رایعن ابن رشد کہتا ہے کوئی اس کو سمجھنے کی کوئی قابلیت کی عمل لیے سود موسکو کی فی فابلیت بیس رکھتا سفا ۔ لیکن فطر سے ہی کوئی شے زاید یا ہے سود نہیں ہوتی کہتا ہو تا ہم اس کے بیس سے ہوتا ہے توا سے اضا فیت کی قبود میں جب مشارح سے میں کیا اس موٹر نہیں ہوتی۔ جس کے جس سے یہ طام ہوتی ہے کہتا کہ اس موٹر نہیں ہوتی۔ جس کے مقال میں میں کوئی ہے کہتا کہ اس موٹر نہیں ہوتی۔ جس کے مقال میں میں کیا کہ اس میں میں کہتا کہ اس میں میں کہتا کہ اس میں میں کیا کہتا ہے کہ اس میں کیا کہتا ہے کہتا کہتا ہے کہتا کہ کہتا ہے کہتا کہتا ہیں میں کہتا کہتا ہے کہتا کہتا ہیں میں کیا کہتا ہے کہتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہ اس میں کیا کہتا ہے کہتا ہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا کہتا ہے کہتا ہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہ اس میں کیا کہتا ہے کہتا ہیں کیا کہ کہتا ہے کہتا ہے کہ اس میں کیا کہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ اس میں کیا کہتا ہے کہتا ہیں کیا کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہی کیا کہتا ہے ک

، او اس کے شقہ میں میں تا یا ل فرق ہے ما ورجس کی دجہ سے لا **طینی ا***برہ م* 

میں بڑے مباعظ ہوئے ہیں۔ ابن تشدیر ور تیقت عول متبین ارسطے کے شہورسیسے کا عام ہوم!! ہے ، اندنس میں اس سے بعد عبی پید منبعین آیسلو گزرے ہیں بیکن ابر حدین کی ة نتيك درال كے ساتھ ان كا بھي فائر موجا آپ ال بعد كے عمامة ر سے ہم می لیس برا و ن استوفی شیعت اور عبداعی رہیمین استوفی میں كانْ كُرِيكَ مِن النامِي سے إلى الذكر و اصل صوفي تقطه اورا يہم وصالا بوق اکھ خدیہ رہاں یا یا جا تاہے۔ مبدر تحق ہو وحد میں تمے دور ہی سے انتری ا امن د و بھی شونی تینے سکین اس نے ساتھ ہی ساتھ ارسطی سے بنا اسبامی است سيق را الد مديد من سلي ول مر السوكا بجر تعلق ك فاص فور علايا مِقِيًّا وَرُو طَقِ مِل مِعْتُنَهِ سِي ارْسَالِي مِي كَا وُور وُور و بِي-





| '

روات

\_\_\_\_\_\_\_

یہ تو ہم بیلے ہی بیان کر بیکے ہیں اکہ یہو دلوں نے فلسفیا نفقیقات کے علم کو ایشیا ہے اندس کا النے ہیں اگر یہو دلوں نے فلسفیا نفقیقات کو اس السن السان السان

لاطبنی ابل مرسد میں رائج كرانے كا بهت براسبب بنا يا أنذ وجل كرمعلوه ہوگا کہ عربی سے لاطینی اعول میں فلسفہ کے منتقل ہو نے کی، و منزلیں ہر ابتدا يُ منزل مي عربي موا دبراً ، راست لاطيني يو لينه والول مك ے ، اور جن نفعانیف سے کام لیا جاتا استعیاب ملانوں میں شعرت اور حاصل ہو چکی تنبی ۔ لیکن بعد کی منزل میں بیروی و اسطے کار کو کے آنے | ۲۹۶ بين اوراس طرخ مساكتا بول الورهنغين كا انتخاب ذياه وزيه دي مريب سے ساز ہوا ہے

ول سے یہ ظاہر ہونا ہے کہ ارسطاطا لیسبی فلہ غذیہ وی ماحول ب اسی طفی سے جس طی سے سعیدالغیوی نسے بیاد واول میں میز لہ سے ساخت کے داخل ہوتے کا یا جاتا ہے مسلما اول میں معتزلہ یں سر اور فلاسفد سے بعید مشکلمیں آئے جن کی تھیل غزا تی پروکر ہو گی۔ یہو دہیں غزائی

کے ماثل ایک سخصیہ را سنج العقید ه بیرو د می مرسیت کا با نی اندنسی بیرو دی سره و هال کیومی **حمّا رمتونی سنبیم هی مطابق شاریج وابط کی** دورعکومت اور موحدیم ما **ا**ل الم سمے زما نے میں گزرا ہے۔ اس لی تعلیماس کی تنا ہے سیفر با زری سے نام سے وم بيء جو بايخ مشاين أيستن بيده و فرضى مكالها ف بير جويفاول با دشاہ اوراس کے دربار میں ایک بیودی نؤ واروکے درسیان بڑ مے میں - ان مکا لمات بیں فلسفیارہ ' ورسیاسی ٹوئیت سے مختلف میا حث **ای**ں نلسفے کے مطالعے کی تعربیف کی جاتی ہے رہیکن یہ نیا و یا جا تا ہے کہ کروارنیکہ ل نہیں موتا ' وَعَلَمَی تحقیقات سے مثلق ہے ما درا ن میں سے الروامي زندگي كے فرائض سے كوئي تعلق نيس ہے . كردار صائب كى تركي كا زدَقديم سيمانسا ول يرجواسوا . اغرى المورس مجى زياد وليتيني برايت اکن فلاسفہ کے نظریا ت سے مقابعے یں نہیں روایت سے مامل ہوتی ہے مذات تام چیزی عدم سے برن کی میں عالم میں نقص اورث کی موج اور کی اور م

تداست ہا دے اقوانین فطرت کے عمل سے ذریعے سے توجہہ کرنا ہے سود ہے۔ خودا ن قواین کو خدا سے منبوب کر نا پڑتا ہے تحلیق میں خیرو تمریحانتہ ا ی دستواری کوشلیمرکیا گیا ہے جقیقی حل کا علم نہیں ہے گر ، کہنا لائری ہے کہ نفلیق می خوا و کتنی شمی د مثوار یا ن ہوں مبر طال بیر خدا کا کا م ہیں۔ خدا کی مائمیت اورصفات کی نسبت جوامتیا زشتیداننیومی نے ذاتی ا در دیگرصفات نتے مامین قایم کرنے کی پوشش کی دو نا قابل قبول ہے جن بغات کاعبد نامیعتیق میں *ذکر ہے انھیں خدا کے لیے است*مال *کیا جاسکتا ہے*، **پونگه به البامی بین اورتغایک به بهی اشعری اورخزان کی تعلیم بسید. این جمعفات** لَقَ يَا تُوفَعُلُ صَفَات سَيْمِ مَا سِي يَا أَصْرَ نَي سِي إِلَيْنِي سِي يُعْلِي أُورَ إضافِي صَفات متعارةً استعال موني مين بهمان سيح مقيق بعني -- ورافف بنين بين -إنجوا المنضمون فاحس طوربر فلاسف ئے خلاف ہے کیونکہ سرائیسے نظرات لی تعلیم دنیته بین م ندسب کے مخالف اب اول انو و د نظر نیے اصدار ارت می تروید کرتا ہے تحلیق کا کام برا ہ راست خدا نے بغروا <u>سطے کے انجارد ا</u> بن مولئے آور وحلقا قمری کام، کمبور آزرک، عاکے۔اس کا تعملق منین کی *تشریحات سے ہے جوہلات اول کی تہ ریحی ت*نویرا ٹ کی تبر تُخْيِينِ جِنِيجِ مُنْلَفَ مِلْقُولَ مَا سِبِخِتِي مِين - و وَسَكُلِمِين كَالْمُسْفَدَا وَرَا لِلِّيا ت ش کی بھی نخالفت کر تا ہے میمونکہ اس سے اس کے خیال ے البّا ہی سمے ح**عا** تق و ضرر ہینتیا ہے ، اور اس طرح سے دہ غزالی سے بھی زیا وہ رحبت لیندا ندروش اختیار کر تاہے۔ یہ یا ت لازم پھر تھی کیونکہ بیو دی فکراہی 'کی سلما لال تھے مقامے میں کسنے سے سب **کم نتا**ڑ ہوا تنا - ایسے روح کے عقل کہنے پر بھی اعتراض ہے، اور اس کی دجوزیادہ ک يەمىلوم موتى ہے كەعرى عام يى عقلى فعلىت فلسفيا نەنفرىيە آرانى كەت ممدو بتغبي خصوصيا إس غبوم بلرتو استسخت اعتراض ہے كمصرف فلاسغه کی رومیں النّاخ بقل مغال کے سابھ متحد ہول گی نفس انسانی رو**مان ج**ربیر ميدا وراس الحاظ من لا فان بي إسع بعاف ووام مقلى فعليت سي

یہ مصرطابا گیا ۔ قیام مصری کے زمانے میں ابن میمون کو پہلے بہاں ابن رشد کا علمہ بوا ۔

اس کی سب سے بڑی تعینیف دلالت الحیران کے نام سے ہوہوم ہے ، اور اس کی اور تمام کتا بول کی طرح سے عربی میں ہے۔ اس کے انتقال کے قریب اس کتا ب کا عمومیل بن طبول موراک نیبوکن کے نام سے

عبرا ن میں ترمبہ کیا عربی متن منگ کی تقیم و تنقید کے ساتھ پیرس سے ملاسلات علیم میں تین مبلد و ل میں شائع ہو اہے۔ اور فریرلینٹار کا اگرزی م

سیمین میں اندن میں شائع ہوا ہے۔ بلا محاظ اہمیت اس سے دوسرے در ھے ریس کا رکناپ مقال فی البتاجیہ سراجیں میں قدمی ان ی مقال ا

ر ہے پر اس کی کتاب مقالہ فی التوحید ہے ' جس میں توحید باری تعالیٰ پر مث کی گئی ہے ' اس کا حباتی میں جو دھویں عدی میسوی میں ترجید مواہدے اس منت است

لی اور تضانیف زیا د و ترطبی ایس اور آن میں سے ایک سمیات اوران سے تریا قوں پر ہے، ایک بواسیر پر ہے، ایک دمے پر ہے، اور ایک تی اس شد

ا نین میموانی تعلیم فارا بی اورا بین سینا کی تعلیم کا خلاصہ ہے جسے بہو دی شکل دے دی گئی ہے۔ مداعقل ہے' دے وجو دعاقل ورمعروض عقل ہے' و و لازمی ملت اول اور ستقل مبدا ہیے۔ و و در اصل اور لا زمی طور برایک ہے' اس کی صفات کواس طبع سے استعال نہیں

با جاسکاً گذات سے تعد د کا ترشع ہو نے گئے۔ اس کی حـندوہ صفات تعلیم ی جاسکتی ہیں ' جن سے فعلیت کا انہا ر ہو تا ہے وہ صفات قابل تسلیم ہیں ہیں ' جن سے حدا اور محلوق کے تعلقات منترشع ہوتے ہولا آر تنظم کی طرح سے وہ ہم تنظین کوالیٹ ندکر "اسے انہیں وہ فیلے مرمض ابن الوقت

سمجتا ہے، ج رہنے کو نی مخصوص اصول نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ ان کا طریق تلبیق قانون علیت کا ہے لاگ مقابر نہیں کرتا۔ لیکن قدا مست یا دہ کا ارسطا طالبسی نظریہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ تحقیق کا مدم محض سے جونا لازی

ار سطا کا بھی تھریہ سلیم ہیں یا جاسک ۔ سینی کا مدم عص سے ہومالاری ہے میسا کہ قانون ملیت سے پتامیلتا ہے ۔ یہ بات نابت توہیں کی ماسکتی

يخليت مدم محض سے ہوتی ہے، بیکن اس کے نلاف ہرمیفر وضہ نا قابل قبول ہے۔ او سے کے تمام خواص قوانین فطرت وغیرہ کی ابتدا تخلیق کے وقت ہوئی الا تهي - پېلے دن خدا لئے ابندائوں کو پیدا کیا ' بینی تقول کو جن سے ملکحہ ہلکجہ ہ طلتے عالم وجود میں آئے اور حرکت کو داخل کیا مجس کی وجر سے اس مں کا ٹمات کے بافیها کو مرتب وانتحل کیا گیا ۔ بھوساً فوس فذآنے ارام کیا ۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے ساتویں روز فعلی عمل ختم کر دیا<sup>ر</sup> اور کا نما ہے کو قوانین فطرت کے مانخت کر دیا ، جواس کے بعد سے اس کی رہنا کی کرتے ہیں۔ ابن متیون کی تعلیم میں شی قدر رد و بدل کے ساتھ وہی نظام یا یا جاتا ب مجه فارآبی وراین سینای مرتب کیا تھا اگر اسے بہودی اعتقاداً ت کے مطابق بنالیا گیا ہے . اِسے نہایت تیزی کے ساتھ وسیع طلقے پر بقولیت ل مو بی اور یواس کی زندگی ہی میں تہوویوں کی حاصت سے بیٹ میں معیل کئی ۔ گریپکا میا بی مخالفت کے بغیر نہ مو نی شی مرکبو کہ ایرا کو اس کیٹا کو لگا ا ومین کی بیو دی مامعات نے اِسے تسلیم کرنے سے انکار کرد یا مجال بربهو ولول كى برى تعدار في موحدين كفطهم وستم لسيه سحيف سم ليسكونت المتار کر لی تھی اس سے برعس فاربونے کی عا مؤیبو د لنے اس کی تا نید کی ا اگل صدی ہے ابن تھیمون کو بھو دی کلیسا میں سربراً ور وہ امام کی چیٹیت سے ہیں کیا گیا ، اور اس دقت مھی زیا د و تر ڈیو ہیجی کی ساعی کی بنایرا أن أرج الطبني إلى مرسه ابن مهمون سے واقف تھے، حراس كى تقعانيف ی دوسرے بیو دی فاطل کی تصابیف نے بیودکو قرول **وطی ش**ے يبو دتى تملوطات ميں شاذ ونا درہي كوئي ايسانسخه متاہے بمبس بيں ابن رشد كى بشرع بذہو، اور اس کی تشریحات کے عنوا ن میں مام طور پرا آر شوکا نام ہماہے *تَّارُح کی چینیت سے آسے بہ*و دی فکریں یہ مبند مرتبہ ماصل نتھا 'اور آخری اور

ستندشارح ہی کی چثیت سے وہ آخر کا ر لاطینی مرسیت میں اپنی گرلیتا ہے'' سوحدین کیے فلکم وستم کی وجہ سے اکثر یہو دی ا فریقیہ یردینٹرلینٹلیوڈواک مرتبيل سيئے جو لوگ الن متمون كى طع سے افراقد ميں يا وگريں موت تھے، وہ تو بدستورعر بی بوستے رہے رہیکن جن لوگوں نے شال کی طرف را ہ فرار اختیار کی تنمی ' ان میں عربی ملدی متروک ہوگئی۔اس بن شک نہیں کہ جولوگ نیس میں بنا وگزیں ہوئے ننفے موہ ایسے عیسا نی ہسایو *ل سے دامیں* مانیٰ دنیا میں تعلیماور تام علی اغراض کے لیے تے لامکینی استثمال ہو تی ستمی برگرینا او کریں بیوادی ایسی زیا ن امنتیار لنے پر مال نوستھ مجس سے ان سے سی تسم سے روائی اللقات نه شھے ا اورجواب کم مجمعی میبودی اغراض کے لیے استعال ندمو ٹی متھی ان حالات میں بہو دی قائدین لئے عمراً الرجھنیقی حالات کی نقل کی بھوا ان کے ان بودی مایوں میں رانج کئے تتھے مجن کے یہا ں قدیم لاطینی علمی اغراض کے لیئے تنتل ی راوراس سے لکلی ہوئی لولیا ل روزمرہ کے استعال کے لیے تقین اور ء انحول الخدول في شبه المنتعل كونغليمدوا ديب سمير و السطيركي ہ زندہ کیا۔ اب تک بہو دبول من عبا دات کے لیے ی جران عالم وجو د میں آئی جو قدیم عبرا نی کے تاریخی شکسل کو با تی ہیر ىرق م*ى عبرا نا زبا ك مرو* و موظى تقى ما زنّه ، زبان کی میثیت <u>سے نہیں تھی</u>لی۔ لیکن بیصنوّی احیا<sup>ر</sup> میں کی ارزغ من تعدد شالیں ہیں اتنا دستوا ر کام نہ سمعا 'بتنا کہ یہ با دی النظرین معلوم ہوتا ہے۔ اندنسی ہمودی کی مادری زبا لٰ عربی تھی اورنسا نیاتی اعتبار سے پیلویں اُگر عُرِنِي كَيْ بَئِسِ لَوْكُمْ إِزْكُمْ قِلْ عَرِلِ كَيالِكُ شَلْعَ بِيهِ عِبْرِالْ سِيبِّتِ مِثْنَ بِيتَ بُتِيَّ اس میں شکد نیس کہ اس زمالے میں حقیقی نسانیا ن تعلقات سجد میں نہائے تھے

بنہ پی تعصیات کے اثر سے بیودی عربی کو عبر ن سے ماخوذ خیال کر لئے پر مأنل حمقا كيكن تعلق بالكل طا مرسحنا اورعوبي مسيحا مبتلاؤعبرا بي مين جو تراجم ے ہیں ان میں ہمیں عام کوربریہ بات نظر آئی ہے کہ اکثر الفاظ کا رحمہٰ اطح سے کیا گیا ہے ، کہ ما وہ وہی رہنا ہے جواصل میں ہے۔ دوسرے ف بنی نیس کرم والرعربی سے واقف سے المنیں عبران آسانی سے آماً تَى سَمَّى اللَّهُ بِهُوده حَالِيكُ، ولو دُنهيمي اور دويس ولو ل الاسيخبر. نسانیا قی مطانعات شکیے تھے مجس سے یہ قربی تعلقُ اور بھی نایا ل رو گر بھا' واقعہ یہ ہے کہ ان لوگول نے عربی صرف ویخو کے ٹام قواعد کو عمرانی میں ختیا *رکزایا مقا*۔ اس <u>لیے عربی ا</u>لفا فاکا عبرا بی میں ترحمہ کراکھے ایمعی کے ایک تھے آبیا ہی بنیں بلکہ و لنا بھی مکن تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صدید عرانی کے رائج ہے والوں نے قدیم زبان کی معموصیا ہے۔ کو نظرا ندا زکر دیا تھاج یقت رہے کہ انخوں نے ایسا نہیں کیا ' نیکن وہ جرا بی کو مس طی ۔۔۔استاستمال رسكتے تھے كدكويا يواسى بولى موجوع بى سد صد من جز نيات ين مختلف موا جیمعنی **میں ان کی ب**یر**وش اس نسے زیاو ڈیجیج تھی حبّیا کہ ان کا خیال تھا**۔ ی عرصے میں عربی قطعنامتروک ہوئے گئی اور عبرا نی جس کے احیا سے یہو دی جذبات خورسند ہوتے تھے زورشور کے ساتھ مرایس کی زبان بن گئی كمومين الس كاكس عد تك استعال زواميه بهم نهيل طاست -اس تبدیل کی بنا پریه ضرفرتی موارکه بعد کی الهٰیاتی اوفیسفیا رتصانیف كاعربي سے عبرانی مِن ترخمه كيا جانے ستهر رويد ب كورج كايد كام ابوي صلى ب نیے زیا د ہشہورہ جمین کا تعلق یہو آو اس طبتون کے فیا آران شے ہے، گرخود اس کو مترخم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ترجے کا پہلاکا میموٹل بن طبق نے انجام دیا ہے ، حس نے عرانی میں ''ارائے فلاسفہ'' کو مرتب کنیا 'جو ابن رشدا ور دوسرے اسلامی فلاسفہ کی عبارتوں کاسلسلہ ہے۔ یہ کتا ب

اس وقت بہم بقبول رہی اور عام طور پر درسی ضروریا ہے کے لیے ابتال ہوتی رہی جب تک اصل متنوں سلے تڑا ہم نے اس کی جگہ نہ لے لیٰ اور اس وقت بلاشہیہ اس قسم کی تالیغات کا استفال متر دک ہوگیا ہیئیر ترجیے كاكام موسى بن طبول لے اتجام ویا ہے، مس لے ابن رشد كي شروك کے بیشتر <u>حصے کا اس کی طبی نصانیف سے کیمہ حصے کا 1</u>2ور ابن ہموُن الله كى ولاكتُ الحيران كالترحمه كيا ہے . اسى زمائے ميں فريگررك ثاني كو

عرق صنفین کی تعمانیف کے سفرت میں رائج کرلنے کا بہت اشتیا تی ہوا۔ اس امر کا بعد کوہم اس وقت بھر ذکر کریں تھے جب ع نی کتب تلسفہ کے لاطینی مِن ترجمه بولنے کا تذکر و ہوگا۔اس بنا پر ہم ویکھتے ہیں کہ فر لیہ رک ٹان یعقوب بن ا**بامعری موٹل بن طبو**ن کے وا ما د کواپنی عفاظت میں بیتا ے اور ایسے وظیفہ دے کر نبیلز میں تھیرا تا ہے۔ اور سی بنقو ب اب<del>ر آ</del>شد

کی ارسطاطالیس کی رکین کی شرخول کا عبر آنی میں ترجمہ کر اسے۔ ترحوي صدى ميسوى مي بم يو دى مكما كوسلس البعات خلاص ا شهورعرتی فلاسفه کی کتابول التفعیوص ابن ترشد کی کتابوں کے سربھے ہیں

مروف یاتے ہیں سیم علام کے قریب بیودہ آبن سالو موکوہین ساکن ینی عبراً نی کتاب رو لاش مکت ، شائع کی و ررها طالیسی یا ست کا فزنید ہے ؟ اور زیا د و ترا بن رشد کی تعلیمات پرمبنی ہے۔ اس یحکچه عرصے کے بعد شیم تو بن لیسف بن فلقرا نے بھی ایسے متفاین میں بیں ا بن رَسْد کے نظریا ت کوانقل کیا ہے ؟ اور پھو اس کے بعد تیزھویں صدی میں

حِرْسُون بن سالومو نے مو درواز کو جنت السکے نام سے ایک کتاب الیف رجس سے ابن رشد ہی کے اثر کا انکہار ہو <sup>ت</sup>ا ہے'۔

نقريبًا مُثَقَّالًاء مَيْ يوسف بن أيوب جوغر المه سيمعاك كربزين میں بنا وگزئی جوامما این رشد کی شرح ٹونی کو کو اور ڈی سنڈ دیے نقلن ی ترخمیہ کیا م آور اس صدی کے آخری جھے میں خلاصوں اور افتیا سات کے الملا مجموعول کی مکر محل ترجعے لیسے لکتے ہیں سے شاکا کا کے قریب زیر آکیا براجات

سائن برشلون نے ابن رشدی سترح طبیعیات وابعد الطبیعیات اور قوی کوئیلو اور قوی کوئیلو اور قوی کوئیلو اور قوی تنزله و کا ترجه کیا۔ ریتان نے اس واقعے کی طرف توجه ولائی ہے کہ ایک ہی کتاب کا بار ہار ترجمہ مہد تاہے اور بعض او قات ایسے لوگ ترجمہ کیتے ہیں ہو ایک دور یہ سے کے قریبی ہمدے اور ایک ہی ملا بیقے کے باشدے ہوئے ہیں۔ دیکا ہر ایسا معلوم مہوتا ہے کہ ان تراجم کی اشاعت سرعت ہے ایس ہوتے ہیں۔ دیکا ہر ایسا معلوم مہوتا ہے کہ ان تراجم کی اشاعت سرعت ہے ایس ہوتی میں ہوتی ہیں دیکھا جا ایس ہوتی میں میں مسی قسم سے اوبی اسکا دور اس میں کسی قسم سے اوبی اسکان کو تسلیم ذکیا جو تا متحا۔

چو دھوی*ں جیدی سے اوا ٹل میں کا تو نیمویں بن کا لوٹیوس بن میرنے* بن رسنه کی شرح کا یکا اسونفشکا اور آنیلیگا پروسیٹر لورا کا ترمبر کیاداس تُمجَّے نيل ساعاع مين بوني) اس مح بعداس كي فبيعيات ما بعدالطبيعيات ڈی کوئیلو قری *منڈ و کوان وضا*د اور منطقورا کی شرحول کا ترجمہ *کیا <sup>ر</sup> ادر*ان کے بعد تها فعدّ النها فه كارتها فندابتها فه كا اسي زماييني ميس كا تونيموس بن داؤ د بن طود وي كُنَّ بهي الْبِينَ طُورِيْرِ ترجمه كَيا بِحِيرِ الشَّلْكِ كَالْحَدِيبِ الْبِيضُمُولُيْلِ بن بيوده بن میشولم نے نارسکردیں آبن رشد کی اخلاقیات نقو ما حَبْن کی شرح اور جمہور مفلاط ل کے مطالب کا ترجمہ کیا ، جے علی سعنفین قانون ارسو کا جزوسمعت تھے۔ یہ ذکر کر وینا بھی بجیبی سے خالی نہ ہوگا، کہ نقریبًا اسی زالنے میں رجود آبن موسیٰ بن وا نیال سائل روم نے موسینشیا اورس کا عبرا نی میں لا طینی ترجمے سے ترجمہ کیا جو فو در بر ب سے ترجمہ ہوا ستا۔ بڑی مدیک عبران اور لاطینی اساء ہ تراجم ایک ہی زماننے ہیں طرفللی واللحدہ مور ہے تھے۔ اور چے دھویں صدی کاکاتی زمان کرر جا لے سے پیلے اسموں سے ایک دوسرے کو متا ترکزا شرم نبیں کیا - اس آخری منزل ہی میں سبت سی عربی کی فلسفیا ندكتب كا عرانی کے واسطے سے لاطینی میں ترجمہ موآ - اوران میں ابن رشد کو مایاں ظبر تما ، ج يهو ديول بس اس كي تصافيف كي مقبول موسف كا نتج تما ، عربي سے المینی میں ابتداء و راحم ہو سے میں ان میں ابن رشد کے بجائے ابن مینا کو

زیا و ه اجمیت وی ما ق شمی . چودهویں صدی عیسوی سے ابن رشد کے عبرانی شارمین کازمان شروع

ل ہیں ۔لوتی کی تعلیم م*یں عربی ایسطا طالیست کو اس سے زیا و ہ کہ زاد* دی سے ساتھ بیش *کیا گیا احتیٰ کہ ابن شہو*ن سے حراً ت کی تھی۔ وہ قلیمبت

کوئٹی کا ہمعصرموسیٰ سائن 'ا. لو نے تھا آجس نے بہوائے ورزمسائے سے درسیان میں ابن رمثد کی انفیس تصانیف کی شرعیں کیں جن پر تو ّی طبع آن اور کا متدا 'اور ان سمرطانو وعلم طبیعی کی دوس می کتابوں کہ بھی

طبع آز ما نئی کرچیکا تھا' اور ان کے ملآ و «علم طبیعی کی دو سری کتابوں کی ہجی چو دھویں صدی کا زیا نہ یہو دی مرسیت کا عبد زرین تھا ۔اِو۔

ہ، ۲۰ اس کے بعد وا تی صدی میں اس کا انتظاط شروع موجا تاہے۔ آرجار بہت کا اب بھی مطالعہ جاری تحیا اور شرمیں مرتب موتی بہن بھومیں وکے قریب

ى بىلىپ بىن كەنگى كەنگى كەنگىدىكىرىن ئۇسىلىم بىزى كىچى كەنگىرىگە كوسەف بىن شىم كاپ ساكى سىگو يائىيىتى خىلى قىيات ئىزىسلى كى شىرې كىلىمى بوابرىشكى كى شىچ كىمە تىلىمى كى كىنى تىلىمى كىنى تىلىمى دارياس قويل يىندگۇ جويىڭدوايىن ئىدرىھويى

ی مرح سے سے سے سور پر طی ہی سی۔ املیا س دیں بیند یا جو بیکدواں کے بیندوں مدی کے اوآ فرمی درس و تیا تھا ۲۰۰۰ لیا سنست ر ناآن کا خیال ہے کہ ویمودی متبعین ابن رسند میں ہم فری بڑا شخص مفاء اس شنہ شنبیڈو میں دی مبتنیشیا

سبعین ابن رسند میں آخری ہا تھی تھا۔ اس کے سطانیا ہو اس کو میں وی مہنیشیا اربس کی شرح کی اور اس کے علاو و ابن رشد نے پیراشی شائع کیے یہ

سولموس مدی میں بہو دی این بیشر سنہ کا شعبی زوال ہوجا تا ہیں۔ مزاد ایم میں رتوا ڈی ٹرینٹو میں ابن رسد راسٹی کا خلاص نیا تکا موموا کرمنطق سے اور اور آف ک بیشر و ختر میں از نگر تحقی آر بیدس المسینین و سن بیشر

اسے باہر ابن آرشد کی مثہرت ہتم ہونے گل بختی آئی توسی المؤسینیو ابن آرشار اس منا نعنت سے لیے عزائی کی کتاب شاختہ انفلاسفہ سے کا م لیٹا ہے اور اس امر سے بوہ شوا ہد ملتے ہیں کہ جو لوگ روسکو سے قرون مظلمہ کی یاد گار

ر کے بنا پر نفرت کرنے گئے تھے انھیں فلا کون کے مطالعہ سے دلچیی

|   | '                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ہوما تی ہے۔ بعد کے ہودی فلا سفہ شلا انتہی نوز اقرون وسلی کی روایت<br>سے رابط بنیں رکھتے ، جس کا تسلسل سولھویں صدی کے ضم پر شفطع ہوجا ا<br>ہے ، بعد سے کام سے نشاۃ مدیدہ کے بعد کے فیریبودی فکر کا اُڑ فلام<br>ہوتا ہے ۔ |
|   |                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                         |
| - |                                                                                                                                                                                                                         |
| - |                                                                                                                                                                                                                         |
| - |                                                                                                                                                                                                                         |
| _ |                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                         |



صرف ان اشخاص کے ممیز کر لئے کے لیے استغال کر دہے ہیں جوا سے تدن ينفع، جسے بجا طور پر لاطبنی الاصل کہا جا سکتا ہے۔ اندلس میں اس لَمُهَا بُولِ كَيْ عُرِبِي لَكُمَّا مُتِ سَسِمِهِ سَائِحَةً ے لاطبنی میں متقل ہو نے کا تعلق خاص طور پر زمینڈ اُرک بیٹ طلیطلہ ۲۰۱۹ رُطمی سے زیانے میں سلطنت کیٹیا <sup>د</sup>ا 'کا جزورٹ کما تھا۔ دس کوشا ہالفا<sup>ت</sup> ع کیا تھا 'اور اس نے اسے اپنی عکومت کا وار اِنسلطنت ، طلبیلله کا آرک بشب. اسپین کا بطریق ہوگیا۔ حب ہوا ہ تو یہ طے بوا تھا کہ شہری اینے مذیب میں آزا و میں گ ن تقف کے سال بحد بعد میں ایوں سے بڑے گر جا پر جبراً قبضہ کرلیاجیا پیال ہیلے جاسے سنجہ بنا دیا گیا تھا ' اور اس نے نیوگر جا کا گام تگے۔ نیکن زیا د ہ ترسلما ل فلیطلہ میں عیسا ٹمو ل کے پیلو رپیلو تنھے، اور با دشاہ ، اس کے دربار اوربطریق کے س کی موجو و گل سے ان بمسابوں پر ٹراا ٹریڑا اور بعد کے سنین میں بہاسلام کی گل زندگی ہے کسی حد اک ونجسی کیفنے لگے ۔ امرک سٹپ ریمینڈ بنے جا ا کرء کی فلسفہ ا نبول تک ببنجا ما حایی اور و وجهی اس سے مستفید مول میمیں یا د موگاری یں موحدین کی حکومت اندنس میں قائم ہو چی تنتی ، اور ان کے تنصبہ نئے میں موحدین کی حکومت اندنس میں قائم ہوچی تنتی ، اور ان کے تنصبہ لى وصب تے بھے بہو دیوں اور عسانیوں نے بھاک کر آس ایس سے ملوں میں بناہ

ی می می آرین کے طلیطلہ میں مترجمین کا ایک اوار و قایم کیا 'جس کا انتظام اس یے ارک ڈیکن ڈومئیک گونڈی سالوی کے تیا کا اور اس کے سپر دیا کام لیا کہ فلسفہ اور حکمت کی عربی کی ایم کتا ہوں کے تراجم نیا رکرے 'اور اس کھج سے ارسوکے کے عربی ترجموں اور فارانی اور ابن سینا کی شرحوں اور خلاصوں کے مہت سے تراجم موصفے۔ اس اوار سے میں اور قرون وسطی میں عام خو بر ترجمے کا

سے مراہم ہوسے ، اس اوار سے یں اور حراق وسی میں مام ہو بر رہے ا طریقہ یہ عقام کہ ایک رجان سے کام لیسے سطے اوم مض عربی لفظ کی جگہ لاطمنی

ر كه وينا محله أخرين لا لميني نزج به ك معدر لشي لفرنا في كرنا محمد اور ترجيكميل يالے پر نظر اُن کرینے والے کے ام سے منسوب ہوتا تھا یوانتہا فی میکانکی طرفیقہ النفنا الوراس من ترجان كاكام النوي مينيت ركفتا تنفا اليهامعلوم مؤناب كداس زمامنے ميں ترجمداس في اسے فرمايش سے معابق كرويا ما ما خفاجر طي ہے کسی تنا ب کی نقل ا در اسس کی نفل ہے دیا د ہ اہمیت مذمی نظر خل نی كريني ورمان سے زماوہ مرجحتما ظام كم صلے والد كے اعتبار سے دركت ہیں ترتیب الفاظ اب مجی عربی ہی کے مطابق رہتی تھی۔ اور لاطینی پڑھنے والے کے لیے اس کا سمجمنا اکثر بید دستوار ہوتا سفا 'اوراس کی وجہ بیمی تقی ى زيا ، وتكليف و ه العناط كأينوي ترحمه كرديا ما تاسخط اس دوار – . میں جو **وگ** ترجمانی پر امور تنفے ان میں طبا شہر کیجہ یو دی بھی تنفے. کہامیا آیا ے کدان یا سے ایک کا نام جات سائن سیوان وُر شنبلید ، تفاطلیطلہ میں ج ہ ترجیے ہوئے ہیں ان کی اشاعت کا ہم کو ہوت کم علم نے الیکن یہ بات بفینی ہے کر تقریبا نیس سال بعد ارسفو کے منطقی آرٹینین کا کل متن بیرس یں متعلى متنا اا وريداس وقت تك مكن يزيمقا مب أكب الطيني كي كتابير م<sup>ن</sup> بوشھیں مان اسکانش کے مزجم اور فلاکون کے ال کی کی محدوقیں وسن ف الكينائن كے واسط سے آئے متے الكين مي موا وجو پہلے سے ال عرب سير بانتول من تغام، رسيت كي منيا دتما وتعيس سي ذروس كي الساغري اورا بطو کی متولات اور ہر بیٹینی کس کا ترجمہ بہنجا تھا۔ اور ما کن اسکامش نے والمييس كا ذب كا رَّحْبِهُ كَيَا تَحْالُهُ لاطيني مُرسَيْتُ كِي مِزْ يُرْزِقَى كَيْ يَنْ مُرْكِينِ ہیں ۔ تیلیے ارسلو سے باتی متن ادر کل منطقی قانون کی مکمی تصانیف کاعرابی سے رحبہ ہوا۔ اس سے بعدست بعد میں مسلطنیہ ضم ہوئے پریونانی ۔ سے تراجم بوگ ـ قیمرے ول شارمین کی نصانیف کارواج -بلا لاطبنی مدرسی مصنف جس سے یہ کا سرجو ا ہے کہ اس نے آرسکو اور میں اس اس کے ایس کے اس کے اس کے اس کے ایس کے آرسکو سے عل منطقی آرگنین کا مطالعد کیا ہے، عِالَ سالن ساسبری (متوفی سوداری) ہے. یہ بیرس مں تعجوار مختا الیکن اس کے مطا نعے سے یہ نہیں معلوم ہو الک

ارسطو كى نغسانى اور ما بعد الطبيعيا تى تصانيف شائع ; رعيا اس زما ننے مک پیرس مرسی فلسفے کا مرکز بن جیکا ہتی احبی کا اِب لبات برغلبه موسنے لگا تفاء اس كيفكيل پير تو منبا ﴿ وَأَسْوَ إِي سَلَكُ } أَنْ نصنيف مَن مِو تي سِعي اورمينوز اس يرعم لْإِنْظرَق كا اللهِ بَيْنِها يُهِ عِنْهِ - إِلَى - سينتيستر (Sentences) جوامي رياينه لي مجثول كالنفر ن ٢٠٠٠ مز هومي ری ناس تقبول عام رہی ہے۔ سیفیسیز میں مس طریق اور بزنز سید۔ لیا گیا ہے' اس سے اپنی لارڈ اوراس سے زیا و واکر ڈیکرٹیٹر راسک ڈیکرٹیکن کا افرنلا ہر ہوتا ہے۔ یہ بیا ن کرہ نیا بھی دنجیسی سے خالی نہ موگا کہ یہ ، سارڈ مے یا س سینط مان ونشقی کا ایک ترجمه مفاحواسی زال بیزمه برا اسال ۱۲۹۹ تیر حویں صدی کے اوا کل میں ہم پیریس میں ایسے موقع ولیہ رخمنت ساعظ ما کئے ہیں ہوان عبول سے بہت منا جہیں ہو ، فرا مدایا کرنے منے رئیکن ورحیفت ان کا ماخذ بالکل ہی مللحدہ سفایف س الدواج لی اساسی وصدت کی بحث سے ریا د و اورسی شے سے عرنی ''رکاشبہہ نہیں ہوسکتا ' گرے نظر بھیٹی کلیسا میں بطورخو د کو فلاطو نی سوا د سے فایم موا تھاادر آ رُلینڈ میں مالکل عام تھا' مالائکہ یوانی اصل خصوصہا نے کیے کہا طیسے ا بن رَشَدَ کی تعلیم سے مُشَلَف نہیں ہے۔ ( ویچورینا ن' ہن شد معنوما ۱۶۳۹۰ اسی طرح سے ہم رکیٹر اسینس سائن کور ہے کو او یں صدی عیب ہی ہیں ایک جھف میکارتین نامی سے خلاف اسی قسم کے خیالات کی تردید میں سیسے موٹ و کھنے ہیں بیا ک برعر بی انز خارج از بحث ہے ، کیونکہ اس زیا نے میں توا بن رشد يداعبي نييل موانعقاء اس طي سے سائن سائن وري كيسفلو ولقربا اسكير میں سرس س المبیات کا معلم تصامیم دیکھے ہوا اگر کا اگر جدہ ہ ارسوکا کا بریت رود ہاتا ہو کرتا ہے افتر عال سے بعض صعنف اسے بدمت سے شہمر کرنے ہی اگر بیاستہری سائن (I vis de script necles C. 24 m Fabrisius Bibliolhecu) ع معنی ۱۱۷ گراس محمعنی صرف ید بین کراس سداد اوید سته برجد ارا تی طريق سے استعال میں مباتنے سے او مال استار

ه راست ایونان سے بوا موراورو و النظ اس کے ملاو ہ اس میں ما ببدالطبیعیات ی لوغیرہ لینی ا مس نام موا د کی مائٹنٹ کی گئی تنی جوء تی سے لطف اندوز موسك تحقا بميونكه وهجرس فرانسيسي ا طالوی لاطینی یونا نی اوروریی زمالول سے وا نفٹ م*غفا ۔اس سے بمعصر مورخ مس*ے آزا د خیال هم محصتین اور سبتین کدوه تمام مذاب کوبیکارخیال کرتا محفاً اوراس

فلسفة اسملاه سے بیہ مقولہ منسوب کرتے ہیں کہ و نیا زنعو فہ ہانتھی تین بڑے مکاروا یا بعنی موسلی عبیتی اور محمد کی بدولت نشکار مصانب مونی سے - فر مگرک کی اس م ئے کو کر کھی ہو کئے اینے منتوجودی میں نہا یت برخوش اَ نفاظ میں بیان محس میں وہ شہنشاہ کو کتا ب الکشف ۱۳ سے کفر سجنے والے ورند سے شبیہ دینا ہے، میکن فریرک سے جوا ب میں بو ب کواس درندے ہے حس ننے کل و نیا کوسنو کر لیا عظاء اور موسنی میسٹی اور محمد کے بارے میں باکل جائز روش کا ا قرار کرتا ہے۔ رینا ن کہتا ہے کہ بہت مکن ہے لەفرىڭەرىك سے جوخيالات ئىنسوب ہيں تو « اس كى عربى فلائىغە سے علاني ردٌى كانتيجه مولَ موتمام مُرمُولُ وَغَيِرْتعليم يافتَهُ قُوامُ مُسْمَ لِي يَحْسَالً مں فرنڈرک ننے نبیل میں اماب حامعہ کی بناڈا لی مواور میں بختلعت نزاجم کیے گئے۔ اس کی ہمت افزا ٹی کی بدولت سئٹ بلا وہیں سكاً بْلِ اسكاٹ كُولْمِيْدُ دِ رَكْمُلْيَطِلُهِ ؟ كَمَا اورا رَسْطُوكَي وَي كُونْبِلُو ا بِثُ دِّي مندُّو ب جانعة ،كرأن كالاطيني ميركس ني ترجمه كيا تنظامهوا أعداس كما

لنُه تُوليدُ و (طليطله) كا كار نامه تقعه ابن رَشَد كارواج حس كي

لمالوّل مِسْمِعِهِ زَياده شهرت نهمی مسل در نمپارکے اوارے میں ہودیوں سے ا تركايمًا ديليك يركوم ما في يم كدميكا ملك سكات كايك يودي فيدروناى

الدوكب كرثا تخطار

اس دور کا ایک اور منز جم ایک جرمن ہر آن نا می سخانجو کولیڈو میں تقر ساسلٹ یلد عرضے ریانے میں بینی فریڈ رک سے انتقال سے بعد سمعا ۔ آپ سانہ ما رائی کے خلاصہ رہیٹا رک ( بلاغتہ ) اور ا مِن رشد کے

یہ ایک اواس طرح سے نقل کیا میں ایک اور میں اور میں دیا تھوین کاس کو لاطینی میں ظاہر کیا ہے۔

على الله المنظمة المنظمة المن الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الم المنظمة المنظمة

﴿ اَنْ اللهِ الله

م من الله الله من المرحوي من المرحمة المواليعن **طبات (Colliget) م** - من المعادد المعالم المراه من كانت إلى المعام المن المعان من المنسده

فسد و ينت مرمن من زهمه موا -

مون کے دور میات میں بہت ہے العام کا کا دور دورہ میا سے مستد میں بعض آرائے ناجائر مون نے کا اعلی ان کیا مجن کی تنبیت وہ کہناہے کہ عرب فلاسفہ سے افوذ ہیں اس دیل میں وہ عفی اول کے مذا ہے معاور جو سے اور اس کے ما مل تحلیق موسے کے نظر سے کولیتا ہے ہوتام

فلاسفی س عام تفا ، کرجس کو ده فاص طور برخزا کی سے منسوب کر اہم اس اس کو اس تبلیم رہمی اعتراض ہے کہ عالم ابدی ہے ، جس کو و و مجاطور پر برسٹو اور اجن نیٹنا سے منسوب کرتا ہے انگر اس سے سابھ ہی و و کہتا

ر رستو اور ابن سین سی مسوب ارتا ہے مرام مل کے ساتھ ہی وہ ابت ہے کہ ابن رسند حقیقت کارائ العقید و مامی ہے۔اس کے بعد دہ دہ صن عقول کے نظریے کو نا جائز شمیرا ہا ہے ،جس کو وہ ارسلو سے منوب کرتا ہے

جو قطعناً علط ہے ، اور بیمب*ی کہ*تاہی<sup>ے</sup> کرفار آبی ہیں ہیں بدینت **کا قائل ہے** ۔اس تهام اعلان من وه ۱ بن رمثه کوضیح ترمعلم کننا سید رجس کا فلسفه از باتصورا ل صحت کرتا ہے۔ کے بوحمد نت عقول کے نظر ہے، کی جو و ہ خصوصیات بیا ر تا ہے ، و وابن رَشَد کی امتیازی حضوصیات میں ہے ہیں۔ اس آفرالذار نظریے سے خلاف جو دلائل استفال کرتا ہے ، د و نغزیْبا و ہمی ہیں ہوتھی بھے ليشطر ميكنس الارسينت تخامس الكونيس سنغال اريخ بيب يعني بدنظره الْفِرا دِنِي شَخْصِيتُ فَي حَيْفَت كَى بِيَحْ كَنِي كُنِّي كُنَّا - بِي ُ اور بَمْنَامِف إَسْخَاصٍ كَي فَإِنتَ مِن وَ تَوْعُ وَيَجِهِ مِن آتا ہے اس کے منانی ہے . ، ﴿ وَالْوَكُرُ لِ ابْنِ بِاتَّجِ ﴾ و ارسطو کی طبیعیا بت کاشارح کہنا ہے حالا کد ابن اجہ نے اس کی کتاب في شرح نهيس ملسى ، اوراس في جس خلا صد كا اقتباس كما يده و لى تعليم كم سطان ب اس زا نے من نظام رورت عال يعلوم موق سي ك أرسط آط عام طور بركل عربي شارمين كوشطق شمے علاوه اور نتالم مضامين من امرم شک وٹ می نظرے دعیما جا اہے واور ن مں حرب ایک استفاہے وه ابن رَسَتُ ہے، جسے کال طور برراسخ استقید ، خیال کیا جاتا ہے واتها كى برعبيب وغربب بخرليف صرف بهو دى اثر كالمتجه بوسكتى ب كيۇلداس زمالنے يا مايبود ن اين رمشد كمے تح مقلد تھے۔ ، حامعات کے گامون مں ان آن مگر <sup>را</sup>م**مول لنے ا** ئى رقوبهيس دو ئايان تندمليا ك نظر آني بين <sup>بين ا</sup> ارابهب تا سے آزا دی محملے ساتھ کام کیتے ہیں۔ ایسائے ہی اصل بونا فی سے ارسطاطاليسي متن كے جديد ترزا ورضي ترزجم كماسل كر في كي وست کرتے ہیں۔ اس قیا دیت کے زیرا ٹر جامعائ رفتہ رفتہ اپنے حکمی کام میں جدیداور دلیر پروتی کئیں۔ اگرچہ اس کی بعض صلعوں کی طرف سے شدید نخالفت بُوتَى . رَبُّو) اس كا عطري تلتجر بيبو آكر مختلف شار ول محيميلا نات اليمي طرح سے سمجھ میں آئے کھ

حكى تصانيف سے بھى كام لينائ اور منطق سے بھى ۔ اس زمائے تقے بعد سے قرمینیسی عوبی شارمین سے كام لينے لگنے ہیں ۔

خاص نظر این سے بخ بی وا نغف ہے، جن کا یہ بعد سے زیا نے کالسفی فال

ہے اور ان سے وہ احتیاط کے ساتھ بچتا ہے۔

مین عقامس اکثر عربی شارمین سے مجا دلبر تاہے اور سب دیل غربو ب براعتراض کر تا ہے، (۱) ایک ابندا نیٰاور بشکل اد وتھا جسے تیکی ت عطاک کمی ارتجمو (Summa lae quaes. 66 art. ) تمورات ا ۲۸۲ ے ہوتے ہیں اور یہ لنظریہ ایسا ہے میں نے اب بخوش می مثل اختیار کر آن سنی رس عقل فغال نے تخلیق میں واسطے کا کام انخام دیا۔ خاص محست اللی عالم بر مدبر دفر مال روانهیں ہے۔ (۱)سب سے زیا وہ وصدت عقول کا نظریہ جس سے شعلتی وہ یہ تا بت کرتاہے کہ یہ ارسلو اسکنیدر فر دوسی ابن سبنا اور غرا کی سے بہا ک موج و ہنیں ہے ملک صرف ا بن رشد كي نظريَّة آرا تي جي كم ازكم اس صورت مي حس صورت من يد نیت کی میثت کے مشہور موا۔ یہ تام اعترا صات در امل منت کے متکلین بہلے ہی کر کیلے تھے ، اور الماشہدان کی تحضيت اورابغو كاعلحه والفرا دميت كمے قطعًا منا في ہےً ہے لیےروح بیدا فرما تاہے یکو ٹی تو پرنہیں موتی کمکہ ایک ملحدہ اور ن رکھتی ہے۔ میجندٌ و واتصال سے انگا رکر ٹاہے مقبل کے معنی بے کہ وہ ان کی تعلیم کو خیج طور پر محققا ہے۔ ملاشبہ سینت ت لاطنى ابل مرسدكا با ولتا ومجماع بي ريوكدوي سب سيد ابدلليسا

ونفیات ہے آزا دی سے کام لیٹا ہے اور انفس المیات سے ساتھ واقوا ارتا ہے۔ سو اکے سیکنڈ اسکنڈ ہے میں جونفسیا تی ملیل پیش کی کئی ہے، وہ

ولاطینی ایل مرسه سے بہترین شائج میں سے بنے اس سے علاوہ وہی ے پیلا متحف ہے بھی لئے ترجے کی دہنوا راہوں کوسمحدا ' اورارسطو یسجینے کے بیے صبح ترجے کولازمی قرار دیا ۔ زیادہ ن<sup>ی</sup> مبیدا کہ ہم بیان کر<u>کھ</u>ے لما مترجم سے کام کی قرار واقعی قدر نیکر کتے تھے ورست کی ا**ن کوکو نئ** و اجرمعلوم نه 'زونی ت*یخی اور اس حیا*ل می*رع*ربی فدہمی ان کے سابخو نثریاب تھے۔ اس ڈیل 'ں بہمی نیا دیا جا تاہے ں پہلاشخص ہے، جس لئے آزا دی سمے سا ندع بی فلاسمہ ستفاد و کیا اور جس سے بین کا ہر ہوتا ہے برکہ و ہ ۱۱ن کے نقائفس سے میں اور ی طی سے آگا ہ ہے بلاشید وہ ایر شدکون ن رسطامالیر بتزي شأرح اورمنطق كا فاضل اجل حرال كرا أسما المر التد تطبيعيات <u>لاہ ۱۲۶ کے قریبی زمانے میں • حدیث عقل کئے 'سن</u> بس اشکہ **م بیریں میں اننی عامم ہوگئی تھی ، کہ الرئٹس میگنس ک**و` د ّحدت **عق**ل پر بین البن رشد کے طلاف این کتا ہے۔ ں نے اپنی کتا ہے سو یا میں شا ل کر دیا تھا سولا علیم میں این آرشد کے ں دعادی رسمی طور پر خلط و زا جا گز قرار و یا گیا ۱۰س زیا بینے میں اس کی مرمه إبيدا رُد کئی تحقی میں بنے اس کے منالات کو اختیا رکزلیا تنفا' بمنيم ميو دي جاعت كهديكت إلى والس وفت البرنش اورسينك تهامس دولول ا و مدت عقول سمے نظریہ سمے ملا ف اپنی کتا بین شاع کیں۔ محتلة يربعض أبن رشدي نطريات بيرملط ورانا حائز قرار ویے ٹینے جوزیادہ ترفرمینسیں راہوں کی طرف سے شان ہو کے تھے، اور بدبقول بنین (Opus Tert ry) برس اور انگستان و داول می تدت کے ساتھ آبن آرشد کی طرف مائل تھے 'میصورت اس وقت تک باتی

رہی منی حب مشہور فرینسیسی فاصل اونس اسکاٹس (منو فی مشتلام) سے قَلْمَى لَوْرِرْ فِحَالَفَ ابنُ رشُدُ روشَ اختياً رنه كِيَّ - إا بن يَمِه جِهِ ومَّويس صدي مِن حب ابن رشدیت پسرس میں علاً مرد ہ ہوچکی عتی اگریزی قوم سمے فرمسیم

رامبول براس كانشلط قائم تخفابه ڈ وسینیکی راہب ع<sup>ا</sup> بی سعشفین سے کم از کم البرٹس کے زمالنے کے ، نار کھتے تھے' اور ان کی تخریرات سے معلوم ہو ک ہے کہ وہ ان کے کام کا بہت زیا دہ احتیاط کے ساتھ اندازہ کرئے تھے بلاشبهه اس کی وجه به تقی که اسپین میں ان سمے آپس عربی مطالعات کا ایک كمرموج وتخاءا ورسلها بؤل كح سائمة في الحقيقت بحث وساحته بي مصروف تنعے مام طور پر ابن رسند کی دوسیشیتوں میں احتیاط کے ساتھ انہار کیا جاتا ب، ایک تو و و شارح ارسوب، اس جنیت سے اس کا ببت اخرام کیا جاتا ہے اور دور رہ و وقل فی ہے اس حیثیت سے اس کو بھتی خیال کیا جا آیا ہے۔ ایسا معلوم ہو تاہے کہ عمد آیہ روش اختیار کی گئی تنفی کرم کی شاہیں تو قر با *ن کرتے آرسطو کو بچ*الیا جا ہے۔ ڈوٹینکیوں نئے کا م میں ریمنڈ فارمینی كى كتاب بيوجبو فائذى اڭرورسم ماروس ايك جو دُيوس Pugis Fraer adversum Mauros et Judaeos في عيد ان س وا قف مقا ا ورعو في فلاسفه كے عبرا في تمي تراجم سے آزادي كے ساتھ

كام بنیاہے. اس شنے دلائل زاوہ و ترغزالی كى كتاب تہا فتہ الفلاسفىيے ام اخ و بیں عجیب اِت یہ ہے ہی ارسلو کی حابت کی تحیراً ہے بیں دوہ ا بن رستدیریه الزام عاید کرتا ہے ، کہ اس منے وحدت عقول کا نغریفالون سے لیا ہے اور ایا سین کر کے اس کے اس الزام میں محید حقیقت مجی

ہے ریمونک ابن ریشد کا یہ نظریہ در اصل او فلا طویوں سے ماخو فرہے ریمنڈ ابن رستدی می تعلیم کا اس را اسے میں حوال و تیا ہے محب ماک اس کا لاطیعنی میں کو بئی تز مبداندمواسختا ' اور بہا ل جمی اس سے عبرا بی تراجم سے

واتغيت كاانلار موتاي.

مآن میکان تفاری (متو فی تشکیلام) جوانگریزی نظام کا سیلانط کائیں ا فلیم شفا ابن رشتہ کی تعلیم کے برعتی میلانات کے کم کرنے کی کوششش کر تاہے اور اگسے اس کے معصر تفلدین ابن رشتہ کا با دشاہ کہا کرتے تھے ،اور نظاہراس لفت کرند نفر خوال کی مانا استا

آستین رامبول میں محکم کس سائن روم اپنی کتا ب دُی ایر ورو بیس فلاسو فورم (de Erroribus Philosophorum) میں امن رشدی مخالفت کوا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کے نظر کئے وحدت نفوس اور انصال برا عراضات کرتا ہے الیکن پال سائن وینس استو فی شامیائی جواسی برا دری سے خلق رکھنا ہے ابنی کتا ب سو مایں ابن رشدیت کے موافق میلان کا المبارکر ماہے۔ تیر موری صدی میں شارح ارسلوکی چیشت سے عام طور پر ابن سینا

سے کا مہ لیا ما تا مختا ، گرجو د مویں صدی میں مام زهما ن بیر مٹھا کہ آبن رشند کو ترجیح دی جاتی ممتی بھیے و و لوگ بھی متن ارسلو کا سب سے بڑا شارح خیال کرنے تھے بچورس کی تعلیمہ سے تنفق نہ تھے .

، کھے بوائل کی سیم سے علی تہ ہے۔ علوملمتیہ سے مرکز کی بیٹیت سے جامعۂ مونٹ پیلیر سے یہ توقع کی جاسکتی تنگی ک مربع ہیں نمونوں کے ذوروں سر سرکامہ لیا داتا مدکما 'اسکوں' سرکامہ کااگر حقیام

س میں وہی ائمئرفن کی تصانیف سے کام لیا جاتا ہوگا ' لیکن اس جامعہ کا اگردتیا م و ان عربی اطبا کے ہامتوں سے عمل میں آبا تھا جو ایون سے نکال دیے گئے تھے' گریز موریا نانی کمی طوم کا مرکز می آئی ، حرجالیوس اور آبقر آطرمنی تھے اگردیمان فالب لیے ہے تکہ ابتداؤا میں جامعہ میں جو نصاب تھی کوئی اور مونٹ بیلے میں طب تھے اگر میں اور یہ وں اور نجم کے انتخال کو میٹنہ برعت خیال کیا گیا۔ چو و صوبی صدی کے شرق میں میں اس میں میں میں میں اس کا میں اس میں اس میا در موسل میں اور اس میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں

حرب کا بیدوں اوج سے ۱۰۰۰ در مصنفین کی تنا بوں سے کا م نہیں ایا گیا، شروع سے پہلے یہاں پرءِ ہی مصنفین کی تنا بوں سے کا م نہیں ایا گیا، ۱ ور اس وقت بھی ان کا درجہ تنا اوسی حیثیت رکھنا تھا پیسنا ہمیں

ابن رشد کے قوامین طب (Canones de medicinis laxativis) کا عبرانی سے ترجم کیا گیا اور سلسلام سے ابن سینا کے قوانین میں سے (اور مواسناوطب

سمے لیے واخل نصاب کرد ہے گئے) اور اس زیانے کے بعد سے عربی اطبایہ رس بھی د اخل نصاب تھے تیئے ہے ایم سے طلبہ کی درخواست برع بی کھی کت یے قبلغا خارج کردیاگیات کامطالعہ سندسمے کیے ضروری مقارکیکن ا نین اُئن سینا پرجمی مجی شنالده نگر درس دیے جانے رہے۔ فلسفہ بن رشد کا اصل مرکز جامعۂ بلونا ' اور حامعۂ پیڈو انخیس اور ان دولوں منفا مات سے ابن رشد کا اثراورے شالی اٹلی میں تھیل گھا م ا ور فیرا را اسجی ثنا مل من اور بیت حویل صدی کاس با تی را بدا حیافت علی مے یت اور نما لف کلیها احماس کا بیش رد محقا محس کو شایدومیش -سے آپڑی حصے پرک طبی نصاب قالون ابن سینا ادر ابن رشد کی طبی تصافر يرمركو رخفا مجس كاليتحديد مواكه بخوم كى بإفاعد وتعليم موني تتفي وراس مين سدين و می حاتی تفس بلونا اور بریر و اسم اگر المباخومی مواکر نے تھے، اور اتفس طور رہ زا د خیال اور برعثی خنال کیا جا تا سختا ۔ لبو ناکوا مک زیالے میں فریگر ر نسخ بدینهٔ دیے تھے جواس کے مکم سے عو بی ادر یونا نی کتا بول سے کیے گئے گئے اہمب اربینو ڈسی بلولا سے ابن رمشد کی شرح برمشرح کے جاکہ سے حکمہ سے ملیع مونی ۔ لیکن بیکرو اگیاری و یا نی گانٹا نو ساکن ٹائنا (سو نی شیستنیا)وسیجها ما ناہے جو آ یس تعلیرسلے لحاظ سے قطعاً این رشد کا مقلد ہے ۔الیمامعلوم ہو تا ہے کہ اس او بہت مقبولہت عاصل متی اس کے درمول کے بہت سے شیخے اسبی لمنے ہں'۔ بیڈ وا میں یہ ابن رشدی سکٹ بند رمویں صدی کے بیشتر جھے ہیں ہاتی رہا۔

ین اس صدی کے ختم کے قریب رقمل شروع موجا ماہے اور دو (۲۹۲

علحد وملحده وربعول سے اس كاآفاز موتا ہے. ايك طرف توبوميونيك بيدوا میں وی اینا پر درس اور اس کی شرح ابن رشد کو حیو و کر اسکندر فرووسی کی مد د سے کرتا ہے، آور ایٹے تعلم یائے کومضامین کی صورت میں بیٹی کرتا ہے، ز کہ طرر قدم سے ببوجب متن ارتب<del>طی</del> کی شرح کی صورت میں۔ اس ز مالے سے (تقریبًا مفقتهٔ ایم) جاسعهٔ بیرهٔ وا می دو فریق مو تکنهٔ ایک فریق این رشد کامقله متھا اور دوسرا اسکندرؤُ دوسی کا۔اس سے ساتھ ہی یومیوٹنیٹ ایسے نظریا ت کا سبحی نا نُد و بخنا ؛ بونسبتهٔ زیا د ه بین طور بر عقلی تنفی اور جن کی طرف اطالوی فرمن اس وقت الل مور إخف بات يدنتني كداشكندركي نرمب عيسوي كے ساسخد مطابقت ابن رشد کے متفاہے میں زیاد چنکل متی کمکیہ واقعہ بہتھا کہ جن لوگوں کی ارتبیا بیت زیا و ہ آزا وی کے سائند اظہا رکی کا ابتی انحول نے خود اپنی راول کے ظاہر کرنے کے لیے ترجانی کے ان نے طریقوں سے فائدہ م انتفایا ۔ علاوہ برابن اسکندری صبیح معنی میں ادب کے خدمت گزار تخے مج ان کتا ہوں کی تقیل لاملنیت یراعتراض کرتے تھے، جو عام طریبہ معمل تھیں النفسوص ال اصطلاح ل يرجع فرنى شرح ك ترجمول من استعال مو فيس ان کا نائنہ و تھا میں تھا، جس نے تقریبًا عصیلاء میں پیڈوا میں ایسلو کے **یو نا نی ستن پر درس دینے شروع کیے' اور اس کوزیادہ تزیو نا نی زبارج ادب** کا سطالعہ قرار ویا۔

اس زمانے کی فلسفیا نیجنیں زیادہ و ترنفسیاتی مسائل برمرکوز تھیں جن کافعلق روح یانفس کی ماہیت خصوصا اس کی علیدہ بقا اور بھائے ووا مر کی توفعات سے تھا۔ بلاشہمہ اس کو ندمہب کا ضروری سندخیال کیا گیا اور اس کا سند پرجنیں ہوئیں سوطویں صدی کے ابتدائی حصے میں پیجنیں اور بحی فایا موئیس پہل تک کر سائے ہوئی مجلس لٹرن نے ان مباحث کے روکنے کی کوشش کی اور ان کور سگامنوع قرار دے دیا۔ گر اس مجلس کا فیصلہ ان بحثول کے روکنے میں کا میاب منہو سکا۔ یہ بات یا در کمنی چا ہے کہ اس فسم کی کھیں احیا کے علی کی کسی کفارو وست روش کا نیمجہ منتقیس آگر جے یہ اس روش کی مای ضرور تقیس، بکدیدان عنوانات کانتیجه تقیس، من کی طرف شالی المی میری بی فلاسفه کے مطابعے سے انہاں کی ابتدا اس سیلے سے جوئی فلاسفه کے مطابعے سے دہن منتقل مواسختا، اور ان کی ابتدا اس سیلے سے جوئی استی کہ آیا مرید سے بعدروح اپنے انفرا دی وجود کو جاری رکھ سکتی سے یا ابیت مبد کے اندر مبدب موجاتی ہے، جوزندگی کاخز نبدہے، خوا و بیتحاف الل ہو یاروح کلی ۔

و یارس کاری طور پر عامهٔ بیڈوا معتدل تسم کی ابن رشدیت پر قایم ہیں۔
سیکٹی اور میں بیڈوا میں ابن رشد کی شروں کا کیلا ایڈیشن شائع ہوا۔ اس کے
بعد و و و و ہونا و میں ابن رشد کی شروں کا کیلا ایڈیشن شائع ہوا۔ اس کے
بعد و را ان میں ابن رشد سے علق مفا میں بخیس فلاصے و غرصلسل شائع ہوتے
رہے ۔ اور و اس ابن رشد سے معتمل میں میں میں میں میں میں میں ابن رشد کا ایک بڑا ایڈیشن شائع ہوا
جس پر زیارا نے حواشی می مرکبے نئے ۔ سولمو بی صدی کے دورا ان ہی میں
بیڈ واسے ابن رشد کا ایک میا ترجم شائع ہوا جو عبرا نی سے کیا گیا سے ا بیڈ واسے ابن رشد میں سے آخری سیز کر کمیونی (متو فی اس ان می ہے کیا گیا سے ا بیڈ واسے ابن رشد میں سے آخری سیز کر کمیونی (متو فی اس ان می ہے کیا گیا سے ا سے اسکندر سب کی جانب شدید رجمانا سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس زمانے ک این رشد کی سرحون کا سے محدود ہوگیا۔

سولمویں صدی سے بیٹہ و ا اور بلونا کے عربی شارصیں ارسوکا مطالعہ غیر عبول ہوگیا۔ سین عربی طبی صنفین کا محدو و اثر لورپ کی جا معات ہی اور

ran

ب صدى تك ريا.

بندرمویں صدی بیل در اس سے بعد عربی فلاسف کے انر سے شالی اٹل ب ایک مخالف کلیسا جذبه به پیدا موگیا عجو ایطالوی نشا و کی طرف نتقل موا المنظنية كے بعد او ماتن علما ألى تتنبخ اور ان كى آمد سے آثار قديمہ كي قيمات بانتئ سمت میں مبنّد ول کر دیا ۔ بیکن اس امرے یہ واقع طرنداز مونا چاہیے کہ کم اذکر جنوبی یورپ میں حامیء بعضر نشاہ جدیدہ سے ب وتن عصر کا براہ راست مورث تھا۔ شالی مالک یں آئا رقد پر کے۔

رخ كوزياده دېميت حاصل موني اور اس كا اثر آلياني ني مرباحث يريق ا

خاتمه

798

اب ہم یو نانی نقافت کی ایک خاص قسم سےسلسلڈردایت کو بیان کر بھکے ہیں ، جوشاتی کلیسیا ، ایران کے زرتشتیوں بور خران سے وثینوں کے ذریعے ے مت اسلامی کے بینی جہاں ان توگوں کی سر رستی کی بنا پر بینسیں کا ایک سلم اساتذہ سے بیعتی قرار دینے کا تصفیہ کیا ایکسی مدیک انجس میں بیا وگئی۔ اس مخالفت سے با دجو داس نے سلیا نول کی الہیات اور عام عقائد پر بین اور متقل انر حچوط ایے مشرق میں نرم وگرم زندگی گزار<sup>کے</sup> کے بعد یہ انگ<del>س</del> نغربی اسلامی جاحت کربینی رجهای اس کالبهت بی خاص می کانشو و خا ارجس نے بالآخر میسانی اور بیرودی فکریرخودسلما نوں سے زیا دہ گہرااثر یا اوراین آخری ارتفایک شاکی الی می تینی بجال مخالف کلیسا ارزگی میشیت سے اس سے نشا ة جدید و سے لیے راسته صاف کردیا لیکن شور فا عابقين تعنى مرسيت باعلم كلام متر وجرسلها لوال سبو ولوك اورعيسا موك بساس لى تقليم كارد قل تحال اورقرو ل وطلى كي على كيميا وي أور ووبسر يحكى علوم إلى جن ى ترقى زياد و تراس كيه انركي مرمون بيه ميوج نُقانت كي ينهايينا ول آويز اریخ ہے ، جس کا ہمیں تفصیل کے ساتھ علم ہے۔ 2 4 ...

## مستحدث نامير نلسفه اسلام

| *)•(:                                                   |                                   |     |         |                                              |                                      |               |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|
| صيح                                                     | غلط                               | be  | فهمح    | صيح                                          | غلط                                  | 7             | نهجة |
| ن<br>استغنی<br>سیے                                      | تو<br>اسفقی<br>ہے                 | ١   | ۲.      | ارسطو                                        | ادسطور                               | #             | ۳    |
| استفغى                                                  | اسفقى                             | +1  | 11      | متخفقين                                      | متخفيقين                             | 14            | ۴    |
| 2                                                       | 2                                 | 1   | //<br>P | ورا                                          | وزا                                  | 194           | 4    |
| چون وجرا                                                | چو ل وچرا                         | 4   | 47      | ابتداء                                       | ابتدأ                                | ١٣            | 4    |
| اراسخ العفيده                                           | راسخ الغقده                       | 100 | ۳۳      | منتخفین<br>ذرا<br>ابتداء<br>بیجانا<br>بیجانا | ستحقیقتین<br>وزا<br>ابتدا<br>پینجانا | حاشيدا        | 4    |
| سنرأيس<br>البيث<br>اراشخ العقيدة                        | سنرایں                            | r۴  | 10      | بهجانا                                       | بهنجانا                              | حاشیدا<br>سوم | 9    |
| اليتنيا                                                 | سن <i>زیں</i><br>ایشا             | ٣٣  | 74      | سجننول                                       | فبختول                               | j             | 1.   |
| ا راسخ العقيده                                          | راسخ العقده                       | 11  | 19      | قدیم<br>عاتی                                 | قسم يم<br>جائ<br>يوجنا<br>متارح      | л<br>у.       | 1.   |
|                                                         | سن                                | 1.  | سمط     | ماق                                          | جائی '                               | ۲.            | 11   |
| يوس                                                     | ور<br>محفوط<br>میوزم<br>فاصل<br>ک | 18  | "       | لوحنا                                        | يوجنا                                | 73            |      |
| محفوط                                                   | لمحفوط                            | 14  | ۳۷      | ا شارح                                       | ىتارح                                | 10            | Ir   |
| ميوزيم                                                  | ميوزم                             | 71  | "       | ابعد<br>ارسط<br>(۴)                          | نابعد                                | ٣             | 10   |
| أفاصل                                                   | فاصل                              | ٣   | 44      | ارسطو                                        | ارسطو                                | #             | 14   |
| _                                                       | <u>"</u>                          | ۲.  | ۴.      | (+)                                          | (41)                                 | 10            | Ir   |
| یوس<br>تحفوط<br>میوزیم<br>فاضل<br>کامنس<br>سے<br>بنوعبس | بنوعباس                           | ۵   | וא      | حبياني                                       | جسالی                                | 13            | ما   |
| ا قيادت                                                 | فيادت                             | ۲   | ٨٧      | مبدے                                         | بعرب                                 | ٨             | 14   |
| ستحمى                                                   | سمى                               | 114 | r 4     | وارانه                                       | مبعرے<br>وارنہ<br>س                  | rr            | 14   |
| قیاوت<br>تنفی<br>هپیوژرویا                              | فیا دت<br>سمی<br>چموڑ یا          | ٥   | ۵۵      | محليمنث ا                                    | كليننث                               | **            | 19   |

|                                                                                     |                                            | <b></b> | <del></del> | <del>,</del>                                               | <b></b>         |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
| ميح                                                                                 | فاط                                        | A       | de.         | مبجع                                                       | فلط             | F       | . عمد    |
| الونزيل<br>الفناد<br>وحي                                                            | الوبرل<br>نضاد<br>وحلی<br>لصنیفات<br>ایشعر | 10      | 99          | تربيت                                                      | نزبیب<br>خرو شر | 4       | ٨۵       |
| <i>تقنا</i> د                                                                       | تضاد                                       | 11      | 1           | خيروشر                                                     | خروشر           | **      | 09       |
| وحي                                                                                 | وحنی                                       | 10      | 0           | سربیب<br>خیروشر<br>راسخ العقیده<br>په                      | ر المعالوة ر ما |         | 01<br>4. |
| تصنيفات                                                                             | تعنيغات                                    | r.      | 1.4         |                                                            | راسنح التغتيده  | Ir      | u        |
| تصنیفات<br>انشعر                                                                    | ايشعر                                      | 44      | 114         | مديث                                                       | مديت            | ro      |          |
| اسعر<br>اس کا کام<br>خردوسی<br>بارے بی<br>بارے بی<br>استعملیہ<br>اخوان لصفا<br>مسال | اس کام<br>مابعد<br>خرو                     | 2<br>11 | 112         | درج میده<br>مدیث<br>بازنقینی<br>اموی<br>اموی<br>زادشکےاندر | بازنطینی        | 1.      | 44       |
| ×                                                                                   | مايعد                                      | 11      | "           | اموى                                                       | امومی           | 16      | 44       |
| ج:د                                                                                 | نجرو                                       | 19      | 110         | اموى                                                       | امومى           | r.      | *        |
| فردوسی                                                                              | فردودس                                     | 11      | *           | زما ہے کے اندر                                             | زنا سے ابذر     | سوبو    | 4 60     |
| ×                                                                                   | اس                                         | r       | איזו        | مصنغوں                                                     | مصنيغو <i>ل</i> | 12      | 70       |
| بارہیں                                                                              | بارے                                       | 11      | u           | تنيث                                                       | تثليت           | rr      | ~        |
| للبليغ                                                                              | "نبليع                                     | 11      | ~<br>144    |                                                            | تتليت           | 24      | "        |
| استمعيلييه                                                                          | استمعيله                                   | ro      | 172         | يں.                                                        | ۳.              | 19      | 44       |
| استمعيليه                                                                           | استمعيل                                    | 17      | 171         | شيعول                                                      | ستعيول          | بر<br>ر | 44       |
| استعيليه                                                                            | استمعيله                                   | ۲       | 179         | المحنفيه                                                   | الخنفيه         | 1       | 18       |
| أخوا البصنفا                                                                        | اخون بصفا                                  | 74      | 11.         |                                                            | موکیا -         | A<br>I· | 44       |
| ماب                                                                                 | حباب                                       | 19      | امهما       | سبليغ                                                      | تبلي            | 1.      | 69       |
| متجاوز                                                                              | متجاور                                     | 10      | 1104        | مبهم                                                       | تموسم           | 12      | ,        |
| صيم طور بيجا ما                                                                     | صجبه طوريجا ما                             | 1-      | 1149        | ا. حليف                                                    | . خبیعہ         | 110     | A.       |
| اہے                                                                                 | ابیے                                       | ,       | 100         | الصنيف                                                     | تعنين           | 10      | Ar       |
| مهاب<br>متجاوز<br>صحیح طوریجا با<br>است<br>کاه ۵ ه ه                                | ×                                          | ,       | 144<br>0 21 | عبور                                                       | غبور            | ro      | ^~       |
| دعمق                                                                                | رقعن                                       | ro      | ۲۳۱         | اينر                                                       | رنير            | 4       | 24       |
| نهایت                                                                               | نهابت                                      | 44      | 104         | رتمنی                                                      | ركمعتى          | ٥       | 91       |
|                                                                                     | 1                                          |         | i           |                                                            |                 |         |          |

| <del> </del>                     |                          |     |       |                                   | -                        | 1   |     |
|----------------------------------|--------------------------|-----|-------|-----------------------------------|--------------------------|-----|-----|
|                                  | L                        | 4   | wg.   | صيع                               | فلط .                    | A   | se. |
| ارسطا لمانيسى                    | ارسطاطيسى                | ۵   | rir   | نظریہ<br>ساطر                     | نطربي<br>المعيله<br>عزبی | 1.  | 100 |
| ا بن میمون                       | ابن مموك                 | 10  | 714   | استمعيليه                         | أسمعيله                  | 4   | 104 |
| عبران                            | عبرابي                   | 4   | 119   | عرق                               | عزبی                     | 1.  | 145 |
| انجام                            | انتجأم                   | ۲۲  | J.    | عربی<br>سهر سرآ در ده             | سرمراوره                 | r   | 140 |
| ترحبه                            | انتجام<br>ترحمه          | 4   | 44.   | المنتشيت المستنسبة                | تنتكيت                   | 15  | 147 |
| يقيني                            | يغنى                     | 11" | 444   | سپربرآورده<br>مليث<br>خلا<br>شخان | "غُلِيت<br>خلال          | 100 | 121 |
| المجام<br>نزمیم<br>پیشن<br>سرکین | سرطینین<br>آرگینین<br>ده | u   | "     | شخليقات                           | شمليقات                  | 10  | 164 |
| ا تقتاس                          | ا ونتياس                 | 4   | 111   |                                   | مل <b>ن</b> ا            | ۲   | 144 |
| اغلاط                            | ا فلاط                   | 14  | 11%   | غزالي                             | عزالي                    | 11  | 141 |
| مونی                             | موتی۔                    | 46  | 771   |                                   | عزال<br>الجريا           | ۳   | 100 |
| الكزنيد                          | الميكزنيدر               | 1   | 444   | اسلم                              | انسيلم                   | 10  | "   |
| فزيسيس                           | ة نيسبسى<br>فريسبس       | ۷   | 11    | شاگرد ژابت کیا۔                   | شاگرو ذا بت كيا.         | 2   | 195 |
| اتعريات                          | انظريات                  | rr  | بهسلا |                                   | سعيدالفيوى               | ,   | 191 |
| كاضل                             | فاصل                     | 1   | 120   | ستثنيات                           | ستثيات                   | ۲   | u   |
| واقفيت                           | واقفت                    | 10  | "     | اتريري                            | باترديدي                 | 18  | "   |
| قوانين                           | قوامين                   | 20  | 444   | تدبیرانشومد<br>منترعه             | وتدبيرالمتنواصه          | ۲   | 191 |
| طرزقدیم<br>لاطیعنیت              | طرر قديم                 | ~   | 73    | منتزعه                            | متنزعه                   | 11  | "   |
| الأهيتنيت                        | لالمنيت'                 | 114 | "     | ا فابلیت                          | فابليت                   | 19  | 149 |
|                                  | <br>                     |     | _     | طومعكيلتا مروا                    | ومعكليا بموا             | ۵   | 1.1 |
|                                  |                          |     | -     | انتماك                            | خمالت                    | 9   | "   |
|                                  |                          |     |       | خلوت                              | حلوت                     | 14  | ۳.۳ |
|                                  |                          |     |       | اسِارےیں                          | اس بارے                  | 11  | 7.7 |
|                                  |                          |     |       | اسكندر                            | امتكند                   | 10  | r.a |
|                                  |                          |     |       |                                   |                          |     |     |



## Dyal Singh Public Library ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1

| CI. No. 391.433              | معن طاق                    |
|------------------------------|----------------------------|
| Ac. No. 633                  | Date of release for loan   |
| This book should be returned | on or before the date last |
| stamped below. An overdue ch | harge of 0.10 P, will be   |

charged for each day the book is kept overtime

ROUSE AVENUE, NEW DELHI-I.

## Dyal Singh Public Library ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1

| CI. No. 391.433 | (5)14 m                  |
|-----------------|--------------------------|
| Ac. No. 633     | Date of release for loan |

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 0.10 P, will be charged for each day the book is kept overtime.

| <b>M</b>                    |   |                           |                   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------|
|                             |   | AMERICAN TOTAL STATE OFFI |                   |
|                             |   |                           | The second second |
|                             |   |                           |                   |
| ~                           |   |                           | _                 |
|                             |   |                           | _                 |
|                             |   | ·                         |                   |
|                             |   |                           |                   |
| magai yanig shindhiri bulum | _ |                           |                   |
| -                           |   | ADDISON                   |                   |
|                             |   |                           |                   |
| ange from                   |   |                           |                   |